

# جعيت اشاعت البسنت ياستان كى سرريان

مدارس کتری درات کو حفظ و ناظره کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ بین جہال قرآن پاک حفظ و ناظره کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔

کے تحت صبح اور رات کے اوقات میں ماہر اساتذہ کی زیر تگرانی ورس نظامی کی کلاسیس لگائی جاتی ہیں۔

درس نظامى

#### جمعيّت اشاعت المسنّت باكتان

دادالافتال كردورة وكسائل يسوي رہنمائی کے لئے عرصہ دراز ہے دارالا فتاء بھی قائم ہے۔

#### جمعتت اشاعت املسنت باكستان

کے تحت ایک مفت اشاعت کاسلسلہ بھی شروع ہے جس کے تحت ہر ماہ مقتر رعام المستت کی کتابیں مفت شائع کر کے تقتیم کی اللہ میں مفت شائع کر کے تقتیم کی جاتی ہے۔ جاتی ہے

#### جمعت إشاعت ابلسنت باكستان

ك زيرا بتمام نور محد كاغذى بازار مين بريير كورات بعد نمازعشا فورأ ا بكا بتماع منعقد موتا بجس مين مختلف علماء كرام مختلف موضوعات ير

فته واري

#### جمعتت اشاعت املسنت باكستان

ك قت ايك لابرري بمي قائم بجس من فتف علاء المنت كى تابيل مطالعة كالتركيشين ماعت كے لئے مف فراہم كى جاتى بين-خوابش مندحفزات رابط فرمائي -

انبريرى

تسكين روح اورتقويت ايمان كحائي شركت كري برشب جعنماز تبجداور براتوار عصرتام غربهم قادريداوز صوصى دعا

مام كتاب : مولاناوسى احرُمُحِدِّث سورتى (ايك شبكا ازاله)

نالیف : میثم عباس قا دری رضوی

سناشاعت : رئيج الثاني 1435 هـ فروري 2015ء

ىلىلئاشاعت نمبر: 250

تعداداشاعت : 4000

ناشر جعیت اشاعت السنّت (یا کتان)

نورمىجد كاغذى بإزار ميشحادر، كراچى بۇن: 32439799

website: www.ishaateislam.net خوشنجری: پیرساله پرموجود ہے۔

# مولا ناوصی احدمُحرِّ ثسورتی

(ایک شُبه کاازاله)

(مولا ناوسی احمدُ مُورِ تُ سورتی کی کتاب''جامع الشواہد''پر''نزہۃ الخواطر'' کے مُولُف کی طرف سے کئے گئے ایک اعتراض کا تحقیقی وتقیدی جائزہ)

مُوَرِّف

منيثم عباس قادري رضوي

ناشر

جمعیت اشاعت المسنّت ، پاکستان

نور مبر، كاغذى بازار، ميشحادر، كراچى، رابطه: 32439799 -021

تصنیف کواپنے علاء کے کھاتے میں ڈال دیا اوراس طرح اپنی فطرت کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے کھا: ''علاء دیو بند اور علاء حجاز کا بیفتو کی پہلے 'ہنے 'آنتظام المساحد'' کے نام اور دوسری دفعہ'' جامع الشواہد'' کے نام سے شائع ہوا۔

ڈا کٹرا قبال نے خوب کہا:

لباس خضر میں یاں سینکووں راہزن بھی بھرے ہیں گر جینے کی تمنا ہے تو بیچان کر پیدا اورقد اورا یک دیوبندی عالم جوابنے علاء کے اقوال وتصدیقات ہے ہیں ہبرہ تھا، اس نے آپ علیہ الرحمہ کی کتاب پر اعتراض کر دے، اپنی کتاب ''نزیمۃ الخواطر''جس میں یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ علیہ الرحمہ نے غیر مقلدین کی کتابوں سے جوعبار تین نقل کی ہیں اس کے معنی ومفہوم کوسیات وسباق سے بٹ کر چش کیا اور رہ کہ آپ علیہ الرحمہ غیر مقلدین کی گئیب سے مختلف اقوال جمع کر کے ان کو اوران کو محافی کفریہ برجمول کیا۔

زیر نظر تالیف حضرت مولا ناوسی احمد نحیز ف سورتی کی کتاب "جامع الشواہد" پر "نز بہت الخواطر" کے مؤلف کی طرف ہے گئے ایک اعتراض کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ ہے، جس کے مؤلف میٹم عباس قادری رضوی وامت بر کا ہم العالیہ ہیں، آپ نے برڈی مناظرا نہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیوبندی مولوی کے اعتراض کا برڈی شدو مدسے رڈفر مایا، ان کے اپنے علاء کی تالیفات وقعد بیات جوغیر مقلدین کی رڈ میں تحقیل انہیں انہیں باحوالہ نقل کیا اور تا بت کیا کہ غیر مقلدین کے رڈ میل ، کا در محمل نہیں۔

جمعیت اشاعت المسنّت (پاکسّان) قارئین کے لئے مفید جانتے ہوئے اسے اپنے سلسادا شاعت نمبر ۲۵۰ پر شائع کرنے کا اہتمام کررہی ہے۔اللہ تعالیٰ مؤلف کوعلم دین کی خدمت کی مزید و فیق مرحمت فرمائے اوران کی اس سعی کواپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ۔ آمین

ابو**څرڅرجنیدالعطاریالمدنی** (خادم دارالاف**ت**اءجامعةالنور)

# ييش لفظ

و پن اسلام میں جب کی منے فتند نے جنم لیا تواس وقت کے علاء حقہ نے ہمیشہ اپنا فرض منصی سجھتے ہوئے اُس کا قلع قبع کیا اوراس عمل کی وجہ ہمارے پیارے آ قابلی کے فرمان ہے:

"منٹ رَدَّی مِنْکُمْ مُنُکِرًا فَلْیُغَیْرُهُ یِدِیهِ، فَإِنْ لَمْ یَسُنَطِعُ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ یَسُنَطِعُ فَبِلِسَانِه، فَإِنْ لَمْ الْمُعَالِقُ الْمُعَلِمُ مَنَ الْمَعَلَى (صحیح مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان الن ۱۹۶۲)

الایمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان الن ۱۹۶۲)

ایمنی ہم میں سے جو برائی دیکھے پس اے اپنی طاقت سے رو کے اوراگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو زبان سے رو کے اوراگر زبان سے بھی رو کئے پر قادر منہ ہوتوا ہے دل سے براجائے ، اور بیا بھان کاضعیف ترین درجہ ہے۔

لیکن چونکہ بیر قاعدہ بھی مسلم ہے کہ عاوت توبدل جاتی ہے مگر فطرت نہیں بدلتی بالا ماشاء اللہ ۔سانپ کوکتنا ہی دووھ پلایا دیا جائے لیکن ڈسنا اس کی فطرت میں شامل ہے، مذکورہ بالاتحریر میں اس بات کا تو اعتراف کیا گیا کہ غیر مقلّدین کے عقائد دین اسلام کے مخالف ہیں، اور بیاوگ دراصل انگریزوں کے ایجنٹ ہیں وغیرہ ،لیکن ساتھ ہی انہوں نے مُحدِّد ث سورتی رحمۃ اللہ علیہ کی

|    | 🕁۔ وہا ہیدد یو بندیہ کے امام الہندابوا لکلام آزاد کے والدِگرا می مولاما خیر |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 26 | الدين كا" جامع الشوامد" براعتماد                                            |
|    | 🕁 ۔ جواب کا حصہ دوم ،جس میں''جامع الثواہد'' کی طرز پر غیر مقلّدین           |
|    | کےخلاف لکھی گئی دیو ہندی علاء کی اپنی یا ان کی معتمد کتب ہےالزا می          |
| 26 | طور بر'' جامع الشوامد'' كودرست ثابت كيا گيا ہے، دامن كوذ راد مكھ            |
|    | 🖈 - ''زنہة الخوطر'' کے دیو بندی مُؤلّف کے اعتراض کے مطابق دیو بندی          |
|    | علاء کی طرف ہے ہم اول سنت اور غیر مقلّد و ہابی حضرات کے خلاف                |
| 28 | لکھی گئی تمام کتب کالعدم قراریا تی ہیں                                      |
|    | 🖈۔ ویوبندی حضرات کے زو یک معتمد سمجھی جانے والی کتابوں میں غیر              |
| 30 | مقلّدین کے متعلق دیے گئے فتاوی                                              |
| 30 | 🖈 - غیرمقلِّدگمراه بین:علائے حرمین کافتوی                                   |
|    | 🖈 - غیرمقلِد نتنه انگیز فرقہ ہے جس کا سیدا حمدرائے پریلوی کے خُلفا نے       |
| 31 | رة كيا                                                                      |
| 31 | 🖈 - غیر مقلِّد مولوی کی حربین شریفین میں ذِلت                               |
| 31 | 🖈 - غیرمقلّدگمرا داو رحیمو بے رافضی ہیں                                     |
|    | 🖈 ۔ غیر مقلّدین کے بیشوا نذ برحسین دہلوی کاتقلید کوشرک و بدعت وگمراہ        |
| 32 | كهنا                                                                        |
|    | 🖈۔ مولوی نذر حسین وہلوی کے فتوی کے مطابق تمام مقلّدین مشرک و                |
| 32 | بدعتي بين                                                                   |
| 32 | 🕁 ۔ تقلید کوبدعت اور گمراہی کہنےوا لے غیرمقلّد خود بدعتی اور گمراہ ہیں      |

6

|        | فهرست                                                          |    |
|--------|----------------------------------------------------------------|----|
| صفختبر | عثوان                                                          |    |
| 9      | مُحِدِّ ثِ سورتی رحمة الله علیه (تعارف)                        | -☆ |
| 15     | ''جامعالشوامد'' پر دیوبندی مُؤلّف کااعتراض                     |    |
|        | د یوبندی اعتراض کا مدلّل جواب،جواب کا حصه اوّل،جس میں          | -☆ |
| 16     | د یوبندی علاءے''جامع الشواہد'' کی تو ثیق ٹابت کی گئی ہے        |    |
|        | ''جامع الشوامد'' میں غیر مقلّد ین کی گُٹب سے بیش کیے گئے حوالہ | -☆ |
| 17     | جات درست بین: مولوی رشید گنگوری دیوبندی                        |    |
| 18     | د یوبندی حضرات ہے ایک زیر وست مطالبہ                           | -☆ |
| 19     | فتو کا '' جامع الشوامد'' رُرچوده دیوبندی علاء کی تقید یقات ہیں | -☆ |
|        | فتوی "جامع الشوامد" كوديوبندي غير مقلّدين كےخلاف الهم جتھيار   | -☆ |
| 21     | کے طور پراستعال کرتے ہیں                                       |    |
| 21     | مولوی منیرا حمد دیوبندی کا''جا مع الشواید''ریاعتبار            | -☆ |
| 22     | مولوی الیاس صصن دیوبندی کا" جامع الشواید" پراعتما د            |    |
|        | مولوی سرفرا زگھنگھوڑ وی دیوبندی صاحب کے صول ہے بھی''جامع       | -☆ |
| 23     | الشوامد'' دیوبندی علماء کےزز دیک معتبر ٹابت ہوگئی              |    |
|        | مولوی عبدالحق بشر داوبندی کی طرف سے 'جامع الشواہد''کی          | -☆ |
| 23     | زیروست تا ئیر                                                  |    |
|        | وہابیہ دیوبندیہ کے امام الہندابوالكلام آزاد كى طرف سے" جامع    | -☆ |
| 25     | الشوامد''میں درج غیرمقلّدین کے بعض عقائد کی تصدیق              |    |

| جواب كا حصد سوم، جس مين' جامع الشوايد'' پر مؤلّف'' نزيمة الخواطر'' | -☆                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| کے اعتراض کا تحقیقی جواب دیو بندی علا کے ز دیک معتمد کُتُب ہے دیا  |                                                                                                                                          |
| گیا ہے                                                             |                                                                                                                                          |
| مولا ماعبدالعلی آسی مدراس کی طرف ہے'' جامع الشواہد'' کی حقانبیت    | -☆                                                                                                                                       |
| كى تضد ىق وتعريف                                                   |                                                                                                                                          |
|                                                                    | کاعتراض کا تحقیق جواب دیوبندی علما کنز دیک معتمد کُشب سے دیا<br>گیا ہے<br>مولا ناعبدالعلی آسی مدراس کی طرف سے'' جامع الشواہد'' کی حقانیت |

|    | ''ظفر المبین " کاغیر مقلِّد مؤلِّف گمراه اورمسلمانوں کی جماعت ہے           | -☆ |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 32 | غارج ہے                                                                    |    |
| 33 | ظفر إلمبين كاغير مقلِّد مؤلِّف كفر ميں جا براا                             | -☆ |
| 33 | ظفرالمبین کاغیرمقلِد مؤلف اگرفتنہ ہازنہ آئے توقل کردیا جائے                | -☆ |
| 33 | غير مقلِّد لبعض صوراتو ل مين كافر بعض ميں بدعتی اور بعض ميں فاسق ہيں       | -☆ |
| 34 | غیر مقلِّد د ل پر کفر کا خوف ہے                                            | -☆ |
| 34 | غیر مقلِّد وں کے بیچھے نماز ما درست ہے                                     | -☆ |
| 34 | غیر مقلِّد بدعتی اور دوزخی ہے                                              | -☆ |
|    | تمام غیرمقلّدتقلیدشخصی کوشرک ہی کہتے ہیں اس لیے ان کومسلمان کہنا           | -☆ |
| 34 | خودکومشرک قرار دینا ہے                                                     |    |
| 35 | مقلِّد ين وغيرمقلِّد ين ميں أصولي اختلافات ہيں                             | -☆ |
| 35 | غير مقلِّد وں کوبعض علاء کا فر کہتے ہیں                                    | -☆ |
|    | شاہ اسحاق وہلوی غیر مقلِّدین کو گمراہ اوران کی امامت میں نماز کو           | -☆ |
| 36 | باطل سجھتے تھے: قاری عبدالرحمان پانی پی                                    |    |
| 36 | غیر مقلد اہل سنت کے دشمن ہیں: قاری عبدالرحمان یا ٹی پتی                    | -☆ |
|    | مولوی نذر حسین دہلوی غیر مقلِّد نے مسلمانوں میں اختلاف پیدا                | -☆ |
| 36 | كرنے كے لئے انگريزوں ہے عہد كيا تھا: قارى عبدالرحمان يا ني پق              |    |
| 37 | مولوی عبدالحق بناری غیر مقبلَد کے غلیظ عقا ئد کابیان                       | -☆ |
| 37 | و ہا بی اللہ تعالیٰ کو جھوٹ ہو لئے پر قادر سجھتے ہیں: قاری عبدالرحمان بإنی | -☆ |
|    | .72                                                                        |    |

# محدث ميورتى رحمة الله عليه

(+1916-+1836)

### ڈاکٹر حامہ علی کیمی

(فاصل جامعة عليميه وريسريني اسكالرجامعه كراجي)

الله تعالى اوراس کے آخری محبوب نبی محرور بی صلمی الله علیه و سلم پرایمان لانے والے خوش نصیب انسان کو مؤمن و مسلم کے نام سے جانا پیچانا جاتا ہے، یہ سب ونیا و آخرت کی بھلا یُوں کے مستحق ہیں۔ان میں بعض تو وہ ہیں جوابے حصے کا کام الله تعالی اور اس کے رسول مقبول صلمی الله علیه و سلم کی ہدایات کے مطابق کر کے وارفنا سے واربقا کی جانب کوچ کر گئے ہیں اور پھیدہ ہیں جوابی جان جان آفرین کے نام پرقربان کرنے کے انظار میں ہیں۔قرآن کریم میں ارشا وہونا ہے: جس کارترجمہ ہے: ''مسلما نوں میں پھیوہ مرد ہیں جنہوں نے سیچا کردیا جوعہداللہ سے کیا تھاتو ان میں کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ در کیورہا ہے''۔(احزاب ۲۳/۲۳۳)

حضرات صحابهٔ کرام، تا بعین و تی تا بعین رضی الله عنهم اجمعین کے بعد بہت سے نفوسِ قد سید بجتہ ین ، مجد دین ، مفسرین ، محدثین ، فقهاء اور صالحین کی صورت میں تشریف لاتے رہے ، یبال تک کہ چود ہویں صدی ہجری کا آغاز ہوا۔رسول الله حسلسی المله علیه وسلسم کی حدیث میں ان نفوسِ قد سید میں سے ایک چود ہویں صدی ہجری کے ایک عظیم محبد شدہ فقیہ لین محدود تی احد سورتی رحمة الله علیہ کی ذات گرا می بھی ہے ۔

نام ونسب: محد دصی احمد بن مولانا محمد طیب بن مولانا محمد قاسم بن مولانا محمد طاہر سورتی لے

> ولاوت:1836 م كو راندير (ضلع سورت، انڈيا) ميں پيدا ہوئے۔ لقب: شِخ المحدثين بي

تعلیم و تربیت: 1277 ھیں مجد فتح پوری (دبلی) میں آئے پھیر صدقیام کے بعد مدرسہ حسین بخش میں تخصیل علم کیا۔ 1279 ھیں مدرسہ فیض عام (کانپور) گئے، جہاں مولانا لطف اللہ علی گڑھی ہے اکتساب فیض کیا۔ 1286 ھیں مدرسہ فیض عام سے فارغ ہوئے اورای سال گئے مراد آبا درای فیض کیا۔ 1286 ھیں مدرسہ فیض عام سے فارغ ہوئے اورای سال گئے مراد آبا درای فیض کیا۔ 1298 ھیں دارالعلوم مظاہر العلوم مستفید ہوئے اور بیعت وخلافت ہے سرفراز ہوئے۔ 1293 ھیں دارالعلوم مظاہر العلوم (سہار نپور) آئے اور مولانا احمد علی محدث سہار نپوری رحمۃ اللہ علیہ سے درس صدیث ایا اور تقریباً وقرید وغیرہ سند مدیث کی ۔ اس کے بعد تا دم رخصت درس و مذربی اور تحرید وغیرہ سے خدمیت دین و مسلک کرتے رہے۔

تلاقدہ: آپ رحمۃ اللہ علیہ ہے ہارلوگوں نے اکتساب فیض کیا، اُن میں ہے چند کا ذکر لطور ترک ذیل میں کیا جاتا ہے:

- ۔ مولانا امجد علی اعظمی متوفی ۱۳۷۷ ه، صاحب "بہارشریعت" و "فاوی امجدید"، جنہیں آج "ضدرالشریعد بدرالطریقه" کے نام سے یا وکیاجاتا ہے رحمة الله علیه۔
  - 2- مولانا حبيب الرحن صاحب، پيلي تفيق رحمة الله عليه متوفى ١٩٣٣م-
- 3- مولانا سيدخا دم حسين محدث على يورى رحمة الله عليه متوفى ١٩٥١م، جن كى فرمائش بر محدث سورتى رحمة الله عليه في "مدية المصلى" كى لاجواب شرح "التعليق المجلى" كمام سے تحريفر مائى -
- 4۔ مولانا قاضی خلیل الدین حسن حافظ پیلی تھیتی رحمۃ اللہ علیہ متوفی ۱۹۲۹م۔اردو زبان کے نعت کوشعراء میں ایک منفر دمقام کے حامل گزرے ہیں۔
  - 5- مولانا سيرمحدث كيجوجهوي ٣٨ ١٣٨ متوفى ه، خليفهُ اعلى حضرت رحمة الله عليه-
- 6- مولانا سيرسليمان اشرف بهاري رحمة الله عليه متوفى ١٩٣٩م، مصنف "أمبين" اور "كانور" (ووقو مي نظريه كي وضاحت)، آپ رحمة الله عليه كيامورشا گردول ميس و اکثر بر بان احمد فاروقی اور مبلغ اسلام مولانا و اکثر محمد فضل الرحلن انصاري رحمة الله عليهاوغير وگزرے بيل -

مطبوع ہو چکاہے۔

علیم فقه میں: علامه سدیدالدین کاشغری خفی رحمة الله علیه کی کتاب 'معیة المصلی'' کی شرح بنام' التعلیق المجلی لمیا فی مدیة المصلی' تحریر فرمائی ۔ جوشائع شدہ ہے۔ مولا نامحدوصی احمد سورتی اور امام احمد رضا خان حفی رحم ہما الله تعالی

امام احمد رضا خان حنى رحمة الله عليه محد دوسورتى رحمة الله عليه كمعاصرين مين على عبي امام احمد رضا خان حنى رحمة الله عليه كوأن كم معاصر علاء كرام ومشائع عظام بشمول علاء حرمين نه يود وبوي صدى كاد مُحرة و'نسليم كياب - آپ رحمة الله عليه كرة دوبوي صدى كاد مُحرة من كا اندازه اس بات سے بھى موتا ہے كه الله عليه سے بے بناه محبت كيا كرتے تھے - جس كا اندازه اس بات سے بھى موتا ہے كه دفقا وكارضويد 'ليمن مُحرة دوسورتى رحمة الله عليه كے بالواسط اور بلاواسط استفتاء وسوالات كى تعدا وتقريباً سوله (16) ہے -

# اعلیٰ حضرت کی نظر میں :

''فآوئی رضویہ''،ج ۱۳۰ میں ۱۳۰۱ میں ایک مسلد مابا لغ بچوں کی درا شت سے متعلق ہے ۔ امام احمد رضاخان حفی رحمۃ الله علیہ نے تیجے مسلد کے بعد لکھا ہے کہ پہلے باپ، دا دا ما پر دادا کے وصی کو تلاش کریں اگر کوئی ند ملے تو اگر شہر میں کوئی عالم دین معتد سنگی المذ ہب فقیہ متدین موجود ہوتو اُس کی طرف رجوع کریں ، البذا آپ فرماتے ہیں:

۔۔۔ یہ تین مقام تلاش و حقیق کے ہیں، ان میں ہے جس میں بعد تلاش بھی کوئی مخص ان شرا کط کا نہ ملے و عالم شہر کی رائے لی جائے گی۔ یہ سئلہ پیلی بھیت کا ہے اور وہاں ان صفات نہ کورہ کا (یعنی معتمد سئی المذہب، فقیہ، متدین) کوئی عالم نہیں سوا مولانا و صی احمہ صاحب محد ث سورتی وامت فیوضہم کے، توان کی طرف رجوع لازم۔ محد شے سورتی و حمۃ اللہ علیہ معتمد ، متدین اور صالح ہیں:

فآویٰ رضویہ،ج ۱۰جس۶۷۲۲۲ میں ہے کہ عتمد، متدین اور صالح شخص کو

مولاما ضياء الدين مدنى، قطب مدينه متوفى ١٣٦٣ هـ، خليفه أعلى حضرت رحمة الله
 عليه - آپ رحمة الله عليه 'ضياء الارشاد' (مجموعهٔ نعت دمنقبت) اور ' انتحقيق المعلى''
 ( سود کی حرمت کابيان) وغيره کے مصنف بھی ہيں ۔

8۔ مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ الله علیہ متوفی ۱۳۸۲ھ۔۱۹۲۲م۔''حیاتِ اعلیٰ حضرت رحمۃ الله علیہ'،''جامع الرضوی'' (صحیح البہاری))ور''توررالراج فی ذکر المعراج'' وغیرہ آپ رحمۃ الله علیہ کے علم وفضل پر آج بھی شاہد ہیں سے وصال: آپ رحمۃ الله علیہ ۸؍جما دی الاولی ،۱۳۳۴ھ۔۱۲راپریل، ۱۹۱۲م کودا رفتا سے دار بقا کے راہی ہوئے۔امام اہلسنت مولانا احمد رضاخان حنی رحمۃ الله علیہ نے آپ کاسن وصال اس آبیت سے نکالا سے:

﴿ يُطَافُ عَلَيْهِمُ بِالنِيَةِ مَّنُ فِضَّةٍ وَ ٱكُوَابٍ ﴾ (سرة دير: ٢١/١٥) ١٣٨

ترجمد: "ان برجاندي كرتنون اوركوزون كادور بوكا"-

محتب وتصانیف اور حواشی ن آپ رحمة الله علیه نے درس ومد رایس اور وعظ واقعیت کے ساتھ ساتھ تھی میدان میں بھی گراں قد رخد مات انجام دیں اور اپنے بیچھے کی منفر و و بے مثال رشحات قلم یا دگار چھوڑیں، جن میں گتب و تصانیف اور مفید حواشی شامل ہیں سان میں علوم عقا کہ بقیر ، حدیث اور فقد کے علاوہ ویگر علوم میں تصانیف وحواشی بھی قابل ذکر ہیں۔

علم تغییر میں: امائم فی رحمة الله علیه کی دختفیر مدارک التو یل 'ر پختصر حاشیه امام بیضادی رحمة الله علیه کی تفییر 'دنفیر بیضاوی' ( لیتن : انوارالتو یل واسرارالتاویل ) پر حاشیه امام جلال الدین محلی رحمهما الله تعالی کی مشهورز مانه دنفیر جلالین' رحاشیه -

تعلم صديت مل : امام نسائى رحمة الله عليه كي مشهو رزمانه مسلن نسائى ' رتعليقات ، جومطبوع موچكى بين \_امام الوجعفر طحاوى حنى رحمة الله عليه كي ' شرح معانى الآثار' يرحاشيه ،

### چود ہویں صدی کے علماء کے خطابات:

امام احمد رضاخان حفی رحمة الله علیه حضرت وصی احمد سورتی رحمة الله علیه کے بارے علی فرماتے ہیں: حق پر قائم رہنے والوں عیں فاضل ، کامل ، کووا سنقامت ، کنو کرامت ، ہمارے دوست اور ہمارے بیارے مولانا مولوی محمد وصی احمد حدیث سورتی وطنا نزئیل پیلی بھیت ہیں ، الله تعالی ان کودین کامد دگارر کھے اورائیل بدعت کوخوار کرنے والار کھے ، اورالله تعالی ان کواچھی طرح ہے جق پر قابت رکھے کہ معروح ند کورے معاش کا انتظام ایک خص کے گھرہے ہوتا تھا ، طرح ہے دو حد ہے زیادہ گر نرا اور مرکش ہوکر مال دینا بند کر دیا کیونکہ وہ محد ہے رہا تھا تھا ، کین فاضل ندکور کی میشان نہیں کہ ونیا کودین پر ترجیح و ہے ، تو میں نے ان کا ای دن ہے الائشہ الاکٹ شلایعنی : ڈیٹے رہنے والاشیر دین میں تحق ہیں ہے۔ ان کا ای دن ہے والا راست رو ) نام رکھا اور بیتو اس لقب اور اس سے اجھے کے مستحق ہیں ہے۔ محد ہے سورتی رحمۃ الله علیہ ہمارے لیے مشعمل راہ :

آج کے اس پُرفتن دور میں جہاں جہالت کی تاریکی تیزی سے چھارہی ہے، وہیں بے جاہث دھری اورواضح حق سے روگر دانی کی بیاری عام دکھائی ویتی ہے۔بدشمتی سے مؤخر

الذكر يمارى كيها رباب علم و دائش كوبهى لاحق بوگئ ب، كدخق بات كوقبول كرنے ميں تامل كرتے بيں اور جلدى كي طرف ماكل نہيں ہوتے - حالانكد "الْحَقَّ اَحَقُّ اَنْ يُتَبِعَ حَيْثُ كَانَ" كى عملى صورت بمارے سامنے بہت سے ارباب علم و دائش كى سواخ حيات ميں و كيھنے كوماتى بهدے بيدى سيرت ميں بھى واضح نظر آتى ہے، امام احمد رضا خان حقى رحمة الله عليه كى سيرت ميں بھى واضح نظر آتى ہے، امام احمد رضا خان حقى رحمة الله عليه كے بارے ميں فراتے بيں اور بيدي نقيناً بمارے ليماس و ورياں معنی راہ ہے، آپ فرماتے بيں اور بيدي نقيناً بمارے ليماس و ورياں مشعل راه ہے، آپ فرماتے بيں :

ہ خرینں راقم الحروف دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام علما عِق کی کوششوں کو قبول فر مائے اور ہمیں دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فر مائے ۔

# حواله جات وحواش:

ا محدثین عظام حیات وخد مات، ڈاکٹرمجمہ عاصم اعظمی ،انو ریدرضویہ پبلشنگ سمپنی لاہور،طبع دوم ۱۳۳۳ اھے ۲۹۳۲ م ، ۲۹۳ –

ع محدثین عظام حیات وخدمات، ڈاکٹرمجمہ عاصم اعظمی ،النور میرضویہ پبلشنگ سمپنی لاہور،طبع ووم ۳۳۳۳ ادر ۱۲۰۱۲م می ۲۲۰ \_

سع ملخصاً از تذكره محدث سورتي، مؤلفه خواجه رمني حيدر م ٢٧٦\_٢٧١\_

ا به دیکھیے تذکرہ محدث سورتی ،مؤلفہ خواجہ رضی حیدر جس ۲۰، وس ۱۹۲\_۱۹۷\_

ن ویکھیے فتاوی رضوبیہ اجمالی خاکہ ،ج اجس ۵۶۔

کے المعتمد المستند ،مترجم مفتی اختر رضاخان ، برکات المدینة ،کراچی ،ص ۲۳۷۵ \_

فتاویٰ رضویه،ج ۲۷،ص ۲۰۰،ملخصاً\_

## بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

حضرت علامه مولانا وصى احمرُ مُحِدِّ ث سورتى رحمة الله عليه كالسمِ مَّرا مي كسي تعارف كا مختاج نہیں ۔آپ اعلیٰ حضرت کے خاص احباب میں سے تھے۔آپ کی علمی عظمت وشان،امام ابلِ ستت مجدّ و دين ملت سيدي على حضرت امام احدرضا خان فاضلِ بريلوي كي بارگاه مين آپ کے مقام اور حالاتِ زندگی کے لیے'' تذکرہ محبّہ ث سورتی''(موَاف خواجہ رضی حیدر) ملا حظافر ما كيس جوكه بإكستان مين "سورتي اكيدي ، اوي ١٦/٥ ماظم آبا ونمبر٧، كراچي، ١٩٨١ء مين ا ورہندوستان ہے اپریل ۲۱۰۲ء کو' رضا اکیڈمی ۸۴، ڈوٹٹا اسٹریٹ ،کھڑک جمبئی' سے ) (۳۳۲ صفحات میں ) شائع ہو پکی ہے آپ رحمۃ الله علیہ نے غیر مقلِّدین کے عقائد وائمال کے متعلق ایک سوال كانهابيت شانداراد رمدلُل جواب''جامع الشوامد'' كےمام سے تحرير فرمايا، جوہند دستان بھر مين نهايت مقبول بوا-اس كعلاد وحضرت محدِّ ث سورتى ني "أنْهُ في على الشَّواهِ في السَّد له من يَخُورُ جِ الْوَهَابِينِين عَنِ الْمَسَاجِكَةُ مُ سَايَكُ فَقَرَفُو كُلُ بَعِي تُحْرِفُر ما إلى رسيدى امام اللي سدّت مجدّ دوين وملّت محسن ابل سدّت امام احدرضا خان فاصل بريلوي رحمة الله تعالی علیہ سمیت دیگر علما کی تصدیقات موجود ہیں (راقم کے پاس اس کا' و مثب خاندا السفت، پلی بھیت' کا شائع کردہ نسخہ موجود ہے )''جامع الشواہد'' کی علمائے اہلِ سقت کے علاوہ (بقول غیر مقلِّد مولوی ثناءالله امرتسری ان کے ہم مخرج) ویو بندی علماء نے بھی تقد یقات کیں۔

# ''جامع الشوامد'' پر دیوبندی مؤلّف کااعتر اض:

مولوی عبدالحی حنی دیوبندی صاحب نے ''نزبمۃ الخواطر''کے ہام ہے کتاب لکھنا شروع کی ،جس کی وہ بحکیل نہ کر سکے، بعد میں اس کتاب کومولوی ابوالحن علی ندوی دیوبندی صاحب نے مکمل کیا، اس کتاب کے دیوبندی مؤلف''جامع الثواہد''کی بناء پر حضرت محبِدَ شیو سورتی ہے بہت خفاہیں اور یوں لکھتے ہیں:

'' بیان فقہاء میں سے ہیں جونصوص حدیث پرعمل کرنے والوں سے متعصب ہوتے اوران لوگوں کو تخت بُرا بھلا کہتے ۔ ان ہی لوگوں کی کتابوں سے متلف اقوال جمع کرکے ان ہما ماقوال کا ان کا فد جب بنا دیا اوران اقوال کوالیے معانی پرمحمول کیا کہ ان کے کہنے والوں کو کا فرکہا جا سکے، اس لیے ہراس شخص کو کا فرکہا جواس پرعمل کرتا اور جیسی صدیث پراعتا در کھتا ہے ۔ بالآخران لوگوں کوا پی مسجدوں سے نکالنے کا فتوی و سے دیا اوراس کی پوری کوشش کرنے کے ۔ بالآخران لوگوں کو اپنی مسجدوں سے نکا لئے کہ جس طرح ممکن ہو سکے فتہاء کی بھی مہریں ان باقوں پرلگائی جا سکیں اوران فقہاء کی مجروں کا مام عربی میں رکھا تھے الشہوا ھید لا خور اج غیر المقلّدین من المساجد'' (یعنی مسجدوں سے ان تمام غیر مقلّد و رب کے نکا لئے کی دلیلوں کے لیے جامع قول )اس مسئلہ میں لوگوں کی دلیلیں اور مہریں بے حدود صاب تھیں۔''

(نزہمة الخواطر، جلد بھتم، ترجمہ بنام چون ویں صدی کے علائے برصغیر، صفحہ 644، دار الاشاعت اردوبا زار، ایم اے جناح روڈ، کراچی )

# د يوبندي اعتراض كامدلّل جواب:

# جواب كا حصداؤل، جس يمل ديوبندى علماء ي" جامع الشوامد" كي فويش فا بت كى التي المين المين المين المين المين المي

قارئین! ''نزہۃ الخواطر'' کے دیوبندی مؤلف کا اقتباس آپ نے ملاحظہ کیا جس میں انہوں نے (بقول مولوی شاء اللہ امرتسری غیر مقلّد ان کے ''ہم مخرج' 'اور بقول مولوی رشید احمد گنگوہی ویوبندی ان کے ''ہم عقیدہ'') غیر مقلّد حضرات کی تر دید پر مشمل حضرت مولانا وصی احمد محبّد ٹ سورتی کی کتاب ''جامع الثواہد' نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے، جس کا خلاصہ بیر ہے کہ مولانا محبّد ٹ سورتی '' نصوص حدیث پر عمل کرنے والے (غیر مقلّد دہایی) حضرات سے تعصّب رکھتے اور ان کو بُرا بھلا کہتے تھے۔ای لیے انہوں نے ان (غیر مقلّد مقلّد عنر مقلّد کین کا فہ بہ بنا دیا اور ان کو مانی کنے مدر محمول کیا۔'' معانی کا مدہب بنا دیا اور ان کو معانی کنے مدر محمول کیا۔''

ویوبندی مؤلف نے حسب عادت تعصّب کی بنا براعتر اض تو کر دیا ،کیکن بیسو چنے كى زحمت كوا رانبيس كيكه " مع الشوابد" كى تصديق و تائيدا كابر ديو بند بھى كر يك ميں اوربيد تقىدىقات'' جامع الشواہد'' كےساتھ شائع بھى ہو چكى ہيںاس كى تفصيل ذيل ميں ملاحظہ سيھيے: " وامع الثوابه" من غير مقلدين كي تُثب سي بين كي كي كي واله جات درست ین بمولوی رشید کنگویی و بوبندی

مولانا وصى احدىجة شەسورتى (ايك شبه كا زاله)

ا ـ مولوي رشیدا حمر گنگوي ديوبندې صاحب کې د يوبندې فرقه کيز د پک متندسوا څخ '' تذكرةالرشيد'' ميں مولوي عاشق الهي ميرتھي ديوبندي صاحب نے'' جامع الثوامد'' کے متعلق کیے گئے ایک اعتراض کا گنگوہی صاحب کی طرف سے دیا گیا جواب نقل کیا ہے: ذیل میں '' تذكرة الرشيد'' مين ثقل كيا گيا اعتراض ملاحظه كرس:

> ''زیدا ہے آپ کوشفی بتا تا ہے مگرمولوی نذیر حسین دہلوی کامداح ہے اورآ مدورفت بھی رکھتا ہے ہوں کہتا ہے کہ 'جامع الشواہد'' میں جوعقا ئد غیر مقلّدین کے درج ہیں وہ غلط ہیں صاحب "حامع" نے غیر مقلّدوں پر تہمت کی ہے"۔ (تذکرة الرشيد، جلد 1، صفحہ 178، مطبوعہ اسلامیات 190نا رکلی،لاہور)

قارئین! آپ نے ملاحظہ کیا کہ پیقریباً وہی اعتراض ہے جوصاحب''نزہمۃ الخواطر'' نے'' جامع الشواہد'' کے متعلق کیا ہے کہ'' جامع الشواہد''میں غیر مقلّدین کے اقوال کوزیر دی کفر بیمعانی بہنا کران کو کافر کہا گیا ہے یہاں بھی یہی اعتراض ہے جس کا جواب دیتے ہوئے مولوی رشید گنگو ہی دیو بندی صاحب کہتے ہیں:

"فيب كى بات تو الله تعالى بى جانتا بي كراصل حال بدي كداس زمانه ميس غير مقلِّد تقيه كرك اكثرايية آپ كوشفي كهه دية بين اورواقع مين حفيه كوشرك بتلات بين فود مولوی نذ بر حسین نے مکہ معظمہ میں غیر مقلِّد ہونے سے تبرّ کی اور حلف کیااور حقی اینے آپ کو بتلایا اور ہندوستان میں وہ ہرروز سخت غیرمقلِّد تھےاورا ببجمی وہ ویسے ہی ہیں سوجب امام کا

بيحال تو أن كے مقتدى كيے كچھ ہوں گے اور مولوى نذير حسين كاحنفيوں كوبدتر از ہنو د كہنامعتبر لوکوں ہے سنا گیا ہےاورخودمخلص شاگر دائن کے تقلیر شخصی کوشرک بتاتے ہیں تو بیٹے خص مداح اُن کا کس طرح حنفی ہوسکتا ہےاو رید دیوئ اُس کا قابل قبول نہیں بظاہر حال ۔اور'' جامع الشواہد'' ے لاربیب دوسرے غیرمقلّدین بھی تبرّ کی کہتے ہیں مگرجس جس رسائل ہےصاحب '' جامع الثويد'' نے نقل كيا ہے أس ميں بر گر تحريف نبيں چندمو قع سے بندہ نے بھی مطالعہ كرديكھی ہے اور بیعقا ئد بعض معتبر وں کی زبانی دریافت ہوئے اور وہ خوداقر ارکرتے ہیں پس بیقول اس کا قابل طما نبیت نہیں۔' (ید کرةالرشید،جلدا،صفحہ ۷۷، ۱۹ مطبوعہ ادارہ اسلامیات • ۱۹ ارکلی، لا ہور ) قارئین آپ نے ''جامع الثواہد'' کے متعلق گنگوہی صاحب کے الفاظ ملاحظہ کیے جن ميں وه " جامع الشوامد" ميں درج حواله جات كى تقىديق كرتے ہوئے كہتے ہيں كه "بير

18

عقائد غیرمقلّدین کے بعض معتبروں کی زبانی دریافت ہوئے اور وہ اس کا اقرار کرتے ۔ ہیں پس بیقول اس کا قابل طما نیت نہیں''لہذا'' جامع الشواہ'' کے متعلق دیو بندی فرقہ کے مزعومہ''امام''اور'' فقیدالنفن'' کے اس اعتراف کے باوجود صاحب ِ'نزہمۃ الخواطر'' کا ''جامع الشوامد'' میں درج غیر مقلِّدین کے عقائد وائمال کے متعلق بیکہنا کہ''ان اقوال کوایسے معانی مرجمول کیا کدان کے کہنے والوں کو کافر کہا جاسکے اس لیے ہراس شخص کو کافر کہا جواس بر عمل کرنا اورجیسی حدیث براعتا در کھنا ہے بالآ خران لوگوں کواپنی مسجدوں ہے نکا لنے کا فتو کی دے دیا''،ہم اہلسنّت کے ساتھ تعصّب اور غیر مقلّدین ہے محبت کی عکاس کرتا ہے

#### و یوبندی حضرات ہےا یک زبر دست مطالبہ:

" جامع الشوابد" كم متعلق ان سطور سے انہوں نے اپنے تيكن تو حضرت محيّد ث سورتی کی تر دید کی ہے کیکن اس کی زومیں ان کے گنگو ہی صاحب بھی آ گئے جو'' جامع الشواہد "كے تصديق كنندہ ميں اور ديوبندى مذہب كے مطابق كتگوہى صاحب كامخالف مداہت و نجات ہے دور ہے۔" تذکرۃ الرشید" میں گنگوہی صاحب کے متعلق کھا ہے کہ" آپ نے گئ مرتبه بحثیت تبلیغ بدالفاظ زبان فیض تر جمان ہے فرمائے ''سناو! حق و ہی ہے جورشید احمد کی الفتن والمفاسد" مين جواس عاجز كى تاليفات سے معموجود م والله أعُلَم وَعِلْمَهُ اَعْلَمُ وَعِلْمَهُ اَتُمَّالُوا قدم محادم العلماء محمد حبيب الرحمن لدهيانوى" (جامع الشوابد شموله كتاب غير مقلدين محمتعاق عرب وعجم كفتو مصفحه 36،35 مطبوعة نعمان اكثرى بحى معجد بخارى رود ويورها مجلل تحفظ يجائك ، كوجرانواله ، اليفنا ، جامع الشوابد مشموله كتاب "شرعى فيملي" صفحه 475،476 ، مطبوعه مجلل تحفظ حديث وفقه ، جامعة سلاميه بإب العلوم ، كرور فيكا)

مولوی حبیب الرحمان لدهیا نوی دیوبندی صاحب کی اس تقیدیق برمولوی الہی بخش ،مولوی حیدرعلی مولوی عبد الرحلٰ اور معین الاسلام صاحبان کے نا سُدِی و شخط موجود ہیں ۔اس کے ساتھ ہی مولوی لیقوب نا نوتو ی دیو بندی صاحب کی تحریز بھی درج ہے جس میں وه غير مقلَّد ين مِحمَّعَلَق لَكُفِيتِهِ مِين 'عقائداس جماعت يح جبكه خلاف جههورا بل سقت مبي أنو برعتی ہونا ان کا ظاہر ہے اور مثل تجسیم او تحلیل جا رہے زیا دہ از داخ کے اور تجویز تقیہ اور بُرا کہنا سلف صالحین کافش یا کفرے تو اب نماز اور نکاح اور ذیجے میں اِن کے احتیاط لا زم ہے جیسے روافض اور خوارج كما تحاحتياط حاية حرره محمد يعقوب النانوتوى عفا عنه القوى" اس تحریر کے ساتھ مولوی رشید احد گنگوہی دیوبندی ،مولوی ابوالخیرات سید احمد د يوبندي مولوي محود حسن د يوبندي مولوي محرمحود د يوبندي مولوي غلام رسول د يوبندي ، مولوی مظاہرالحق دیوبندی بمولوی محمدهن دیوبندی بمولوی عزیز الرحمٰن دیوبندی صاحبان کے نائدی و تخط موجود میں ۔ (جامع الثوار مشموله كتاب "فغير مقلدين كے خلاف عرب وعجم كے فتوے "صفحہ 36، 35 مطبوعہ نعمان اکیڈمی مکی مسجد بخاری روڈ ڈیوڑ ھا بھا تک "گوجرانوالہ ، ایفنا کتاب ''شرعی فیلے''صفحہ 476،مرتب مولوی منیراختر دیوبندی،مطبوعہ مجلس تحفظ حدیث وفقہ، جامعہ اسلامیہ باب العلوم ، كرور ركا ) كنگورى صاحب كى تصديق شامل كر كے ميكل چوده ديوبندى علماء بين جنہوں نے ''جامع الشواہد'' کی بھر پورتا ئيد قصديق كى ہے۔

اب مؤلف ''نزمة الخواطر''اوران کے حامی'' جامع الثواہد'' کی تا سُدوتو ثِق کرنے والے اپنے مذکورہ بالا اکابرویو بند کے بارے میں بھی یہی کہیں گے جو''جامع الثواہد'' کے زبان سے نکلتا ہے اور بیشم کہتا ہوں کہ بیس کچھ نہیں مگراس زمانہ بیس ہدایت و خجات موقوف ہے میر سے اتباع پر ۔' ( تذکرة الرشید، جلد 2 صفحہ 17 مطبوعه اواره اسلامیات 190 ما رکلی، لاہور )

اب دیوبندی حضرات کو بندی حضرات ' نزہمۃ الخواطر'' کے مصنف کو درست کہیں آؤ گنگوہی صاحب غلط قرار یا ہے ہیں اور اگر گنگوہی صاحب کو درست کہیں تو مصنف ' نزنہۃ الخواطر'' گنگوہی صاحب کے در ہوتے ہیں ۔ان دونوں صور توں بیس سے صاحب کے مخالف ہوکر ہدایت و نجات سے دُور ہوتے ہیں ۔ان دونوں صور توں بیس سے دیوبندی حضرات کوکون می صورت قابل قبول ہے اس کا فیصلہ ان پر ہے ۔لیکن جو بھی فیصلہ کریں اس کی اطلاع ہمیں ضرور کردی جائے تا کہ ہم بھی اس فیصلہ پرمطلع ہو کیں ۔

فتو ی د وامع الشواید ، ر چوده د یوبندی علماء کی تضد بقات بین :

۲۔مصنف ''نزمہۃ الخواطر''نے''جامع الشواہد'' پراعتر اض تو کردیا لیکن خیانت کا ارتکاب کرتے ہوئے مید حقیقت بیان نہیں کی کہاس پر چودہ ۱۴ دیو بندی علاء کی تصدیقات بھی موجود ہیں۔

مولوی حبیب الرحلٰ لدهیا نوی دیوبندی صاحب ''جامع الثواہد'' کی تصدیق کرتے ہوئے اپنی تصدیق میں:

- الہن کھانے والے کومبحد آنے ہے ممانعت
- (٢) حضرت عمر كاايك مجذ وبدكطوا ف كعبد ادكنا
- (۳) حضرت علی کا ایک واعظ کومسجد ہے اس لئے نکا لنا کدا ہے مانٹے ومنسوخ کاعلم ندتھا (بیرتین نکات) بیان کرنے کے بعد مزید لکھتے ہیں:

''پی جَبَدرو کنام بحد کے آنے سے بسب موجود ہونے ایک امر کے امور نہ کورہ سے درست ہوا تو غیر مقلّدوں کو جو جامع اُمور نہ کورہ کے بین نکالنا بطریق اُولی درست ہوا اور بسبب کحوق مرضِ باطنی کے جوجذام سے بڑھ کر ہاور مساجد میں اس کے آنے سے فتندو فسا دیر یا ہوتا ہے اور خدائے تعالی مفدوں کودوست نہیں رکھتا، کے ما قال الله تعالی: وَ اللّٰهُ فَسادِر یَا ہُونا ہے اُور مساجد بین رکھتا، کے ما قال الله تعالی: وَ اللّٰهُ لَا يُسْحِبُ الْمُفْعِدِدِيْنَ بُا فَى تحقیق اس رسالے کی رسالہ "انتظام المساحد با عراج اهل

شروع میں 'سبب تالیف' کے عنوان کے تحت غیر مقلِّدین کے دواقوال' جامع الثواہد' کے حوالہ سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

'' ۵- چارد ساموں کے مقلِدادر چارد سطریقوں کے تینی حقی، شافعی، مالکی، حنبلی اور چشتیہ وقادر بید و فقشند بید و مجد دبید وغیرہ سب لوگ مشرک اور کافر ہیں ۔اعتصام السنہ
8، 7 (بحوالہ جامع الشواہد) ۲ مولوی محمد یسین نے رسالہ ''اشعارالحق'' میں سب مقلِدین کو رافعنی پلیداور شیطان و کافر کھھا ہے۔ (بحوالہ جامع الشواہد)۔''(شرعی فیصلے صفحہ جمطبوعہ مجلس تحفظ حدیث وفقہ ،جامع اسلامیہ باب العلوم، کمروڑ پکا)

اب بتائے! اگر ''جامع الشواہد'' میں غیر مقلِدین کے بیان کئے گئے عقائد میں خیانت کی گئی ہے والہ جات سے غیر خیانت کی گئی ہے والہ جات سے غیر مقلِدین براعتر اض کرما کیے درست ہوا؟

مولوی الیاس گھسن دیو بندی کا'' جا مع الشواہد''پر اعتما د:

۲ - زمانهٔ حال کے مشہور سارق گئب مولوی الیاس سخسن دیوبندی صاحب نے اپنی کتاب''المہنداو راعتر اضات کا جائز' ہ'' میں بھی''جا مع الشواہد'' پراعتماد کرتے ہوئے اس کا حوالہ پیش کیا ہے، سخسن صاحب اس کتاب میں لکھتے ہیں:

''غیرمقلِّد عالم حسین خان لکھتے ہیں:'' انبیاعلیہم السلام سے احکام دین میں جھول چوک ہوسکتی ہے'' (روالتعلید بکتاب المجید ہے سال)

توف: اس كتاب برمولوى نذير حسين وبلوى اور جناب شريف حسين وبلوى وغيره ا كابر غير مقلِّدين كے وضخط اور مهري موجود بيں بحواله ''جامع الشوابد''ص ۱۲' (المهند اور اعتراضات كاجائزه صفحة ۱۳۲ معطوعه مكتبه إلى النة والجماعة ۸۸جنو بي لا مورود مركودها)

ندکورہ بالاا قتباس ہے تا بت ہو گیا کہ تھسن صاحب نے بھی ''جامع الثواہد'' کے حوالہ جات پیش کر کے ' نزہمۃ الخواطر'' کے دیوبندی مؤلّف کے ''جامع الثواہد'' کے متعلق مؤلّف کی تر دید کردی ہے۔

بارے میں کہا ہے؟ یاحب معمول اپنوں کے متعلق زبان بند رکھی جائے گا؟ اگر"جامح الشواہد"کے دیو بندی مصدقین کے بارے میں زبان بندر کھی جائے گی تو اس ہے آپ کی ایک اور ما انصافی دنیا پر مزیدواضح ہو جائے گی کہ دیو بندی حضرات کے اپنے اور بیگانوں کے لیے اصول الگ الگ ہیں۔

فتوی "جامع الثوابد" کو دیوبندی غیر مقلِدین کے خلاف اہم ہتھیار کے طور پر استعال کرتے میں:

۳ ۔ حضرت محدِّ ف سورتی کا بیرسالہ ' جامع الثواہد'' دیوبندی معرض صاحب کے ہم مسلک علاء کے درمیان بھی مقبولیت رکھتا ہے ۔ بہی وجہ ہے کہ گوجرا نوالہ سے ایک کتاب ' غیر مقلِّدین کے متعلق عرب وجم کے فتو نے 'شاکع ہوئی (جس کا ابتدا سید دیوبندی حضرات کے مزعومہ امام اور مناظر مولوی امین صفدراو کا ڑوی دیوبندی صاحب نے لکھا ہے ) اس میں (ا) ' تنبیدالھا کین وہدا بہت الصالحین' مرتب مولوی عنایت علی دہلوی اور (۲) ' فقو کی علاء وہلی مع مواہیر و بعض نشانی ''کے ساتھ حضرت مولانا وصی احد مُحدِّد ث سورتی کا رسالہ (۳) ' جا مع الثواہد فی اخراج الوہائین عن المساجد' بھی شامل ہے۔

۱۹۷۳ کا سے علاوہ مولوی منیر احد دیو بندی کی تالیف ''شرقی فیصلے'' (صفحہ 442 تا 1940) مطبوعہ مجلس تحفظ حدیث و فقہ جامعہ اسلامیہ باب العلوم ، کہروڑ پکا) میں بھی رسالہ '' جامع الشواہد'' کی تلخیص اوراس پر کھی گئی تمام تصدیقات نقل کی گئی ہیں کتاب ''شرعی فیصلے'' کے ماکنل پر بیرعبارت لکھی گئی ہے ۔

'' گذشته دُیرُ مصدی میں غیر مقلِدین کے متعلق عرب دعجم سے صاور ہونے والے والے والے والے دالے میں دجد مدیشری فیصلوں کا ایک متندمجموعہ''

مولوی منیر احد د بوبندی کا'' جا مع الشواید' 'پراعتبار:

۵۔مولوی منیر احمد دیوبندی صاحب نے اپنی کتاب "شرعی فیصلے" بین" جامع الشواہد" کوغیر مقلدین کے خلاف ایک متند جھیار کے طور پر شامل کیا ہے اس مجموعے کے

اب بتایا جائے کہ اگر ''جامع الشواہد'' ہیں حضرت محدِّ ہے سورتی نے غیر مقلِدین کے عقا کدوا عمال کے بیان کرنے میں تعصّب سے کام لیا تھااو ران کو غلطاو رکفریہ معانی پرمحول کیا تھاتو دیو بندی حضرات نے غیر مقلِدین کے خلاف تر تبیب دی جانے والی کتب میں اس (''جامع الشواہد'') کو کیوں شامل کیا؟ اور غیر مقلِدین کے خلاف کھی گئ اپنی تحریرات میں اس کے حوالہ جات کیوں پیش کیے؟ (جواب ویتے وقت سے بات ذہن نشین رہے کہ مولوی منیراحمد دیو بندی صاحب کی کتاب کے نامحل پر اس کتاب میں شامل فاوی (''جامع الشواہد'' وغیر بم) کو''متند'' کھا گیا ہے )۔

مولوی سرفراز تحکور وی دیویندی صاحب کے اُصول ہے بھی ''جامع الثواہد ''دیویندی علاء کے زدیک معتبر تا بت ہوگئی:

کے دیوبندی حضرات کے امام مولوی سرفراز ککھودی دیوبندی صاحب ایک جگه کستے ہیں: ''جب کوئی مصنف کسی کاحوالہ انہی تا ئید میں نقل کرتا ہے اوراس کے کسی حصہ سے اختلاف نہیں کرتا تو وہی مصنف کانظریہ ہوتا ہے''۔ (تفری الخواطر، صفحہ 79 مطبوعہ مکتبہ صفدریہ نز دیدر سافعر قالعلوم گفتہ گھر، گوجرانوالہ)

مم کھوؤو ی صاحب کے بیان کردہ اس اُصول ہے یہی ٹابت ہوتا ہے کہا گر"جامع الشواہد" میں کوئی حوالہ یا استدلال غلط ہوتا تو دیوبندی حلقہ کی طرف شائع ہونے والی دو گئب منجیر مقلِد بن کے متعلق عرب وعجم کے فتو ہے "اور" شرعی فیصلے" کے مرتب ومؤلف صاحبان " جامع الشواہد" میں ایسی خامیوں کی نشاندہی ضرور کرتے لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی نشان دہی نہیں کی جس سے ٹابت ہوتا ہے کہ" جامع الشواہد" ان دیوبندی حضرات کے زدیک بھی معتبر ہے ۔ لہذا اب دیوبندی حضرات بیتا کیں کہ" نزیمۃ الخواطر" کے دیوبندی مؤلف کو غلط قرار دیں گے یا سرفراز گکھوڑوی صاحب کے اُصول کو غلط قرار دیں گے ؟ بتا ہے گون کی بات قبول ہے؟

مولوی عبدالحق بشرد یوبندی کی طرف سے "جا محال وابد" کی زیر دست نائید:

مولوی محمو داحد سلفی ابن مولوی اساعیل سلفی اپنی کتاب میں مولوی عبدالحق بشیر دیوبندی صاحب کی کتاب 'فتویٰ امام ربانی برمرزا قادیانی'' ہے ایک اقتباس ُقُل کرتے ہوئے ، لکھتے ہیں:'مولانا عبدالحق بشیر صاحب اعتراف کرتے ہیں کہ: علائے دیوبند کا یہ قابل فخر کارنامہ ہے کہ ان فر تکی گئیروں اوران کے حاشیہ برداروں سے بچانے کے لیے انہوں نے با قاعد عملی جدوجهد کی چنانچهاس فرقه کی انهی خطرنا ک اوراسلام دهمن سرگرمیوں کی دیدے تمام جیدعلاء ہندو جازی طرف سے بیٹوئ مشتر کہ طور پر جاری ہوا کہ مساجد کے اندر فساد ہریا کرنے والے اور مسلمانوں کے اتحا داور اتفاق کے خلاف سرگرمیاں جاری کرنے والے ان فسا دی لوکوں کا داخلہ اہلنت والجماعت کی مساجد میں بند کر دیا جائے کیونکہ بیاوگ فساد مجانے والے اورگتاخ ۔اہل سنّت ان کواین مساحد میں داخل ہونے کی اجازت نددیں بیا نگریز کے ایجنٹ ہیںان کا کام مساجد میں فساد کرنے کے سوائی چھنہیں انہوں نے ملّت اسلامیہ کے اتحاد کو یارہ یارہ کیااورمساحد کوجھگڑوں کا اکھاڑہ بنادیااورآئے دن مساحد میں نت نے جھگڑے پیدا کرتے ریتے ہیں،علائے دیوبنداورعلائے تجاز کا پیفتو کی پہلے" انتظام المساحد" کے نام ہے ،دوسری دفعه ' جامع الثوامد' كمام عي شائع بواإس فتوى نے اس فرقه كى هييت اورسا كافتم كر دى (ص١١١) "(علائے ديوبندكا ماضى ،صفحه١٣٥ مطبوعه اوار أنشر التوحيدوالئة ، لامور، جولا أي ٢٠٠١ ء)

مولوی عبدالحق بشیر دیوبندی صاحب کا اقتباس قارئین نے ملاحظہ کیا جس میں انہوں نے لدھیا نہ کے دیوبندی علاء کی تالیف '' نظام المساجد'' کے ساتھ ساتھ عالم اہل سنت حضرت مولانا وصی احمر مُحِدِّ ث سورتی کے فتو گی'' جامع الشواہد'' کوعلاء دیوبند کے کھاتے میں ڈال لیا اوراس کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہاس فتو گی'' جامع الشواہد'' کی تا سید جید علاء ہندوستان و تجاز نے کی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس فرقہ کی حیثیت اور ساکھتم ہو کررہ گئی۔ الفضل ماشھدت به الاعداء۔

اب آپ ہی بتا ہے کہ ایک طرف مولوی عبدالحق بشیر دیوبندی صاحب 'جامع الشواہد'' کی مقبولیت اوراس کے فوائد کی وجہ ہے اس کوعلاء دیوبند کا کارنا مہ بتاتے ہیں اوراس کی تقمدیق کرنے والے علاء کو جید علاء کہتے ہیں جب کہ دوسری طرف ''زبہۃ الخواطر'' کے

دیوبندی مؤلف ' جامع الثواہد' کاردکرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ' بیان فقہاء ہیں سے ہیں جو نصوصِ حدیث پڑھل کرنے والوں سے متعصّب ہوتے اوران لوکوں کوخت بُرا بھلا کہتے ۔ان ہی لوکوں کی کتابوں سے مختلف اقوال جمع کرکے ان تمام اقوال کا ان کا فد جب بنا دیا اوران اقوال کوالیسے معانی پرمحمول کیا کہ ان کے کہنے والوں کو کا فر کہا جا سکے ،اس لیے ہراس شخص کو کا فر کہا جواس پڑھل کرتا اور جیسی حدیث پر اعتما در کھتا ہے ۔ بالآخر ان لوکوں کواپی مجدوں سے کہا جواس پڑھل کرتا اور جیسی حدیث پر اعتما در کھتا ہے ۔ بالآخر ان لوکوں کواپی مجدوں سے نکالنے کا فتو کی و بے دیا اوراس کی پوری کوشش کرنے لگے کہ جس طرح ممکن ہوسکے فقہاء کی بھی مہریں ان باتوں پر لگائی جا سکیں اوران فقہاء کی مہروں کانا م عربی ہیں رکھا' جامع المشواھد مہریں ان باتوں پر لگائی جا سکیں اوران فقہاء کی مہروں کانا م عربی ہیں رکھا' جامع قول کاس مسئلہ ہیں لوکوں کی دلیلیں اور مہریں بے حدوصا ب نکا نے کی دلیلوں کے لیے جامع قول کاس مسئلہ ہیں لوکوں کی دلیلیں اور مہریں بے حدوصا ب تصین ۔' (زنہۃ النو اطر، جلد ہفتم ، ترجمہ ہنام چورہویں صدی کے علائے برصغیر ،صفحہ 644، وارالا شاعت اردواز رارا ہے البی الدواز رارا ہے البیں اور فرکر ایجی )

دیوبندی حضرات بتا کیں کہ''جامع الشواہد'' کی بھر پورتا ئیدوتو ثیق کرنے والے مولوی عبدالحق بشیر دیوبندی صاحب اور''جامع الشواہد'' کی مخالفت کرنے والے دیوبندی مؤلّف ''نزمة الخواطر'' میں ہے کون سا دیوبندی عالم غلط بیانی سے کام لے رہاہے؟

دہابید لوبندید کے امام البند ابوالکلام آزاد کی طرف سے "جامع الثواہد" میں درج غیر مقلّدین کے بعض عقائد کی تصدیق:

ویوبندی اورو ہا بی حضرات کے مشتر کہ امام الہند ابوالکلام آزاد صاحب اپنی کتاب ''آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی'' میں''جامع الشواہد'' کے متعلق بوں کو یا ہوتے ہیں:''اس زمانے میں ہندوستان میں ایک فتو کی''جامع الشواہد فی اخراج الوہائیاں عن المساحد'' کے مام سے مرتب ہوا تھا اس میں چندعقا کدتو واقعی اس جماعت کے تھ' (آزاد کی کہانی آزاد کی زبانی، صفحہ ۸۹ مطبوعہ مکتبہ اشاعت القرآن، دبلی باروم ۱۹۲۵ء)

ابوالكلام آزاد صاحب كے بيش كيے گئے اقتباس ميں انہوں نے بياتسليم كيا ہے كه"جامع الشواہد" ميں غير مقلدين كے بيان كيے گئے چندعقا ئدوا قعثاً غير مقلدين كے ہيں

جب کہ دوسری طرف''نزہمۃ الخواطر'' کے دیو بندی مؤلف صاحب کا مؤقف میہ ہے کہ'' جا مح
الشواہد'' میں غیر مقلّدین کے عقائد کو غلط معانی برمجمول کیا گیا ہے۔ ابوالکلام آزا دصاحب کے
اس اقتباس سے اتنا تو بہر حال ٹابت ہو گیا کہ ان کے نز دیک مؤلف''نزبہۃ الخواطر''کا
''جامع الشواہد'' کے متعلق اعتراض مکمل حقائق برمین نہیں۔ کیونکہ مؤلف''نزبہۃ الخواطر''نے
''جامع الشواہد''کو مکمل طور بر غلط اور حقائق کے منافی قرار دیا ہے۔ دیو بندی حضرات بتائیں
کہ ان دونوں میں سے کون بچاہے؟

#### وہابیہ دیوبند سے امام البندابوالكلام آزاد كے والدر كرا مى مولانا خير الدين كا " جامع الشوام،" راعماد:

ابوالکلام آزاد صاحب اپنے والدمولانا خیر الدین کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں (جس کاخلاصدیہ ہے) کہانہوں نے مکہ مکرمہ میں علاءو حاکم مکہ کے سامنے مولوی نذیر حسین وہلوی کو ہابیوں کا سرغنہ بتا کران کے عقائد زیا دہ تر مولا ناوصی احمدُ نحید شہورتی کی کتاب'' جامع الشواہ'' ہے پیش کیے تھے، ابوالکلام آزادصا حب کے الفاظ ملاحظہ کریں:

''والدمرحوم نے مولانا غذیر حسین مرحوم کے عقائد کی فہرست زیادہ تر اِسی '' جامع الشواہد'' سے اخذ کی تھی''۔ (آزاد کی کہائی آزاد کی زبانی ،صفحہ ۸۹،مطبوعہ مکتبدا شاعت القرآن ، دبلی۔ باردوم 1918ء)

"جامع الثوابد" پراعتراض کرنے والے دیوبندی مسٹر ابوالکلام آزا دے والدمولانا خیرالدین رحمۃ الله علیہ کے بارے کیا تھم بیان کریں گے جنہوں نے ("جامع الثوابد") کومتند اللہ کرتے ہوئ اس کے مندرجات کو مولوی نذیر حسین دہاوی غیر مقلّد کے خلاف پیش کیا۔ جواب کا حصد دوم ، جس بی "جامع الثوابد" کی طرز پر غیر مقلّد ین کے خلاف کلمی گئی دیوبندی علاء کی اپنیاان کی معتمد گئیب سے الزامی طور پر" جامع الثوابد" کو درست تا بت کیا گیا ہے:

دامن كوذرا د مكيه:

27

بابتمام مجموع بدالله المشهور ملك بيرا تاجر كتُب الابور 1307 بجرى)

لیخی لدهیا نوی دیوبندی صاحب کے نز دیک غیر مقلّدین کومسلمان سمجھنا خود کو مشرک قرار دیناہے یا نہی دیوبندی مولوی صاحب نے سوال میں مذکور غیر مقلّدین کے دیگر اقوال کی بنابران کوفتنہ وفساد کامو جب قرار دے کرمساجد سے نکالنے کا تھم دیا۔اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ 'نزمۃ الخواطر'' کے دیوبندی مؤلف نے رسالہ 'انظام المساحد'' کے اپنے ہم عصر ديوبندي مؤلّف بر" جامع الشوابد" كي طرح بداعتراض كيون نه كيا گيا كهاس مين ان غير مقلِّدین کوخواہ کنوا د کافراد رفتنہ و فساد کاموجب قرار دے کرمساجد سے نکا لئے کا تھکم دیا گیا ہے۔ بات دراصل و بی ہے کمان و بوبندی حضرات کے اپنوں کے لئے اصول الگ ہیں اورغیروں کے لئے الگ۔

9 \_مولوی امین صفدراو کا ژوی دیوبندی صاحب کی کتاب''غیرمقلدین کی غیرمتند نماز''،''مکتبة ا بخاری مز دصایری مسجد، گلتان کالونی، کراچی''ے شائع ہوئی اس کتاب کے آخر میں'' غیرمقلّدین کے ردمیں لا جواب کتابیں'' کاعنوان قائم کر کے ایک کتابوں کے ہام کھھے گئے ہیں جن میں صفحہ ۲۳ پر ۲۷ کنمبر کے تحت مولوی محمد لدھیا نوی دیوبندی صاحب کی كتاب "انتظام المساحد بالحراج اهل الفتن والمفاسد" كالم الكها ب-اب بتائج كيا ييصريح نا انصافي نهيس كه'' جامع الثوامد'' كوردكر ديا جائے ليكن اى طرز برلكھي گئي اينے ديو بندي عالم کی کتاب کور دغیر مقلّد بیت کی بہترین کتابوں میں شار کرایا جائے۔

"نزية الخوطر" كرديوبندى مؤلف كاعتراض كے مطابق ديوبندى علما كاطرف ے ہم اہلِ سقت اور غیر مقلّد وہا بی حضرات کے خلاف لکھی گئی تمام کُٹب کا لعد مقرار یاتی ہیں: ١٠١٠ كاب وشرى فيطيئ من مولوي منير احد ديوبندي صاحب في سبب تاليف میں غیر مقلّدین کا رد کرتے ہوئے غیر مقلّدین کی گتُب:

(١) ترجمان وهابير ٢) فتنزُنا سُير ٣) السطف السبين (٣) حقيقة الفقه (۵)سیاحة الحنان (۲) طریق محمدی (۷)نتائج التقلید (۸) كفن وأن كے مسائل و احکام (٩) اسلام کی امانت سینوں میں ہے جارے (١٠) رسائل بہاولیوری

۸ \_ مولوی محدلدها نوی دیوبندی صاحب نے بھی ایک رساله "انتظام المساحد بالحداج اهل الفتن والمفاسد" تحرير كيا، (جوكة حفرت سيدى زيني وحلان مكى كرساله " بحسلاصة السكسلام" كرّجمه بنام' فيوضات سيداحد كمي في بيان ارتدا دممر بن عبدالوباب نجدی'' کے ساتھ بھی شائع ہوااس کے آخر میں مرزا قا دیانی کی تر دید میں ایک فتو ی بھی درج ہے)۔ یہ مجموعہ 1307 ہجری میں'' با ہتمام محمد عبدالله المشہور ملک ہیرا تاجر کتب ، لا ہور'' شائع هوا -رساله ' انتظام المساحد' ' كاخلاصه مولوى عبد القادرلدهيا نوى ،مولوى مجمد لدهيا نوى ، مولوى عبدالله لدهيا نوى اورمولوى عبدالعزيز لدهيانوى ويوبندى صاحبان مجموعه فقاوى بنام' فقاوي قادرييه' (صفحه 53 تا 56، مطبوعه در مطبع قيصر بهندلودهيانه 1319 جبري) مين بهي شامل ہے۔اس رسالہ میں نوا بصدیق حسن خان بھو یالی ہمولوی محمد حسین لا ہوری مولوی عطامحمد ہوشیار پوری اورجالیسری نامی غیرمقلّدعلا کی مُثب میں درج ان کے مختلف اتو ال کے متعلق سوال كيا كيا كان تُثب مين حضرت عمر فاروق كوبرعتي ،الله تعالى كوعرش برمت بقر ، تين طلاق والي عورت کے بغیرحلالہ کے پہلے شوہر سے نکاح کوجائز ،ساس سے نکاح کودرست، جمعہ کی شرا مُطاکو شیطانی افعال ،وطی فی الد بر کو جائز اورحضور صلی الله تعالی علیه وسلم کوخزیر کی چربی ہے بنی چیزیں کھانے والالکھا گیا ہے ( نعوذ باللہ )ان سوالات کے جواب میں مولوی محمد لدھیا نوی دیوبندی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق غیر مقلّدین کے اس افتر اء کی دجہ سے ان پر کفر کافتوی وياملا حظه مورساله " انتظام المساحد مع رساله فيوضات سيداحد كلي في بيان ارمّد ادمجمه بن عبدا لوباب نجدى وتر ديدغلام احمد قادياني "صفحه ۲۹،۲۸ (باجتمام محرعبدالله المشبو رملك بيرانا جرئتب، لابور)

مولاما وصى احدىجة شورتى (أيكشبه كالزاله)

اس رسالہ میں ویوبندی مولوی صاحب غیر مقلّدین کے بارے میں لکھتے ہیں: ''اگر چیتم لوگ اینے زعم میں مثل خوارج وغیرہ فرقہائے باطلہ کے اپنے آپ کو عاملِ قرآن سججتے ہولیکن جبتم بموجب تحقیق اہلِ سنت جماعت کی مثل خوارج کے در پر دہ منکر قرآن ہوئے تو ہمتم کواہل حق کس طرح قرار دیں اور نیز جبکہ ہم لوگ تہارے نز دیک مشرک ہوئے پس مسلمان جاننا ہماراتم کو کویا اپنے مشرک ہونے پر اقرار کرنا ہے پس بنابر تحقیقات صدر اخراج كرنا انكامساجد سے لازم ہے ۔''(انتظام المساجد بإخراج اہل النتن والمفاسد،صفحہ 30 مطبوعہ میں بھی ایسا ہی کیا گیا ہے۔

۱۲\_مولوی انصر با جوہ دیو بندی صاحب نے ایک کتاب ' فیر مقلّدین کے عقائد'' (مطبوعاتحا دائل النة والجماعة ، پاکستان )لکھی ہے، جس میں غیر مقلّدین کی فتلف گئب سے ان کے اقوال کوان کافد ہب بیان کر کے ان کار دکیا گیاہے؟

ساااس کے علاوہ و لیوبندی علماء ہم اہلسنّت کے خلاف محتبر وغیر معتبر گئب ہے وجل تلبیس کر کے علق اقوال (جن کوہم ردکرتے ہیں ) کوہمارا فد ہب بنا کر پیش کرتے ہیں ۔ ان کا پیطر یقتہ بھی مصنّف 'نزبمۃ الخواطر'' کے مطابق غلط تھہرا۔ ہے کوئی و لیوبندی ، جو مصنّف 'نزبہۃ الخواطر'' کے ''جامع الثواہد' پر کئے گئے اعتراض کوسا منے رکھ کراس اصول کے مطابق مند رجہ بالاذکر کردہ گئب (اوران کے علاوہ اس طرز پر جتنی و لیوبندی گئب لکھی گئی ہیں مطابق مند رجہ بالاذکر کردہ گئب الکھی گئی ہیں ان سب ) کو درست ٹا بت کر سکے ؟ اگر کسی میں ہمت ہے تو مرومیدان سبنے اورا گراس کی ہمت نہ ہوتو صاحب ''نزبہۃ الخواطر'' کے ''جامع الثواہد'' پر کئے گئے اعتراض کو غلط قرار دیا جائے ۔ بتا ہے !! کون می بات قبول ہے؟

# دیوبندی حضرات کے نزویک معتمد مجھی جانے والی کتابوں میں غیر مقلدین کے متعلق دیے گئے قادیٰ:

ما احصاحب 'نزہۃ الخواطر'' کو' جامع الشواہد' میں غیر مقلدین کے متعلق حکم شری میں اللہ میں اللہ کو کے اللہ اللہ کرنے کے لیے انہوں نے حصرت مولانا وصی احمد محبد ثر بہت تکلیف ہوئی تھی جس کا ازالہ کرنے کے لیے انہوں نے حصرت مولانا وصی احمد محبد یوں کو آئینہ مورتی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض کیا ۔ مؤلف نزہۃ الخواطر''اوران کے حامی ویوبندیوں کو آئینہ دکھانے کے لیے مولوی منیرا حمد دیوبندی صاحب کی تر تبیب شدہ کتاب' شرعی فیصلے' اور قاری عبدالرحمان پانی تی صاحب کی کتاب' کشف الحجاب' میں غیر مقلدین کے خلاف کھے گئے کہا ہے گئے اس کے جارہے ہیں وہ ملاحظ فرما کیں:

غیر مقلّد گمراه بین:علائے حرمین کافتوی

۵ ـ نواب قطب الدين وہلوي صاحب كى ايك تحرير كتاب ' " تحفة العرب والعجم ' '

اب قارئین خود ہی فیصلہ کریں کہ اگر حصرے مولانا وصی احمد کُولِد ہے سورتی رحمۃ اللہ علیہ ''جامع الشواہد'' میں غیر مقلّدین کی کتب ہے ان کے غلط عقا کداو را عمال کا رد کریں تو بیہ یا درست گھیرے اور مصفف ''نزمۃ الخواطر''اس کے متعلق بید کھیں کہ ' بیان فقہاء میں ہے ہیں جونصوص حدیث پر عمل کرنے والوں ہے متعصب ہوتے اوران لوگوں کو سخت بُرا بھلا کہتے ۔ان ہی لوگوں کی کتابوں سے مختلف اقوال جمع کرکے ان تمام اقوال کوان کا مذہب بناویا اوران اقوال کوائی پر محمول کیا کہ ان کے کہنے والوں کو کافر کہا جا سکے''۔ (نزبة الخواطر، جلد ہفتم ، ترجمہ بنام چود ہویں صدی کے علائے برصغیر، صفحہ 644، والالا شاعت اردوبا زار ایم اے جناح روؤ، کرا چی)

اوراگران کے اپنے ہم مسلک دیوبندی حضرات ایبالکھیں تو ان کے بارے میں زبانوں پر مہریں لگ جاتی ہیں۔ اب محض مولانا وصی احمد مُحدِّد شوسورتی پر اعتراض دھرنا اور اخیس متعصّب قرار دیناسراسر ناانصافی نہیں؟

اا۔ زمانہ حال کے دیوبندی حضرات کے 'مزعومہ اسلام کے متکلم' مولوی الیاس سے متکلم' مولوی الیاس سے متحسن صاحب (جوسر قد محکّب میں ایک خاص مہارت رکھتے ہیں ) نے غیر مقلّدین کے خلاف ایک کتاب بنام ' فرقہ غیر مقلّدین پاک و ہند کا تحقیقی جائزہ' (مطبوعہ اتحادائل سنت والجماعة ، پاکتان) لکھی ہے جس میں غیر مقلّدین کی مختلف محکّب ہے مختلف اقوال نقل کر کے غیر مقلّدین کا ردکیا گیا ہے۔ دیوبندی صاحب کا مقلّدین کا ردکیا گیا ہے۔ دیوبندی صاحب کا محر یقنہ کاردرست ہے یا نہیں؟ اگر درست نہیں تو صرف ' نجا مع الشواہد' پراعتراض کیوں ، سمسن صاحب بر کیوں نہیں؟ اور اگر تھسن صاحب کا طریقہ درست ہے تو پھر رسالہ ' جامع الشواہد' کراعتراض کیوں کہ مؤلّف ' نزیمۃ الخواطر'' کے بقول ' جامع الشواہد''

۱۸۔ 'ان کے کلمات س کر چرہ مبارک حضرت مولانا محمد اتحق صاحب کا سرخ ہوجا تا تھااد رفر ماتے تھے کہ بیاوگ حسّالیّن ادر مولوی محبوب العلی صاحب ایسے لوگوں کو بہتر 72 فرقوں کا ملغو بد( مجموعہ ) فر ماتے تھے اور گوئی قتل ان لوگوں کا بعیجہ احسن کرتے تھے اور کوئی لانہ جب ان کے سامنے دم نہ مارسکتا تھا اور مولوی عبد الخالق صاحب بھی ان کا روبوجہ احسن فر ماتے تھے کہ میلوگ چھوٹے رافضی ہیں''۔ فرماتے تھے کہ میلوگ چھوٹے رافضی ہیں''۔ (شرقی فیصلے صفحہ 29)

#### غيرمقلدين كييشوا نذر حسين وبلوى كاتقليد كوشرك وبدعت وممراه كهنان

19۔ نواب قطب الدین دہلوی صاحب غیر مقلدین کے امام الکل نذیر حسین دہلوی صاحب کے متعلق لکھتے ہیں''شیطان نے درغلایا تو دہی دسوے پھر بیدا ہوئے اور تقلید مذہب خاص کوبدعت د صلالت وشرک بتانے گئے''۔ (شری فیصلہ صفحہ 31)

#### مولوی نزر حسین و بلوی کفتوی کے مطابق تمام معلد مین مشرک و برعتی بین:

الله مقلدین کا میر الحق '' کے جواب میں رسالہ معیار لکھا گیا کہ اس ہے تمام مقلّدین کیا ، کیا اولیا ءاور کیا علاء وصلحا، متقد مین ومتا خرین ، مشرک و بدعتی تُشهر ئے'۔ (شرعی فصلے ، صفحہ 32)

#### تقليد كوبدعت اور كمرابى كمناوالغير مقلدخود بدعتى اور كمراه ين:

الا۔''جس نے کہا:'مطلق تقلید یا تقلید خصی بدعت اور گمراہی ہے تو و ہ خود بدعتی اور گمراہی ہے''۔ گمراہ ہے'اوراس کے قول پر لازم آیا کہ سوادِاعظم است مرحومہ کا گمراہی پر ہے''۔ (شری فیطے صفحہ 195)

# كتاب "النظف المبين" كاغير مقلد مؤلّف ممراه اور مسلمانون كى جماعت سے خارج بے:

۲۲۔ ''وہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے اور زمین میں فساد پھیلانے والا ہے اور شخقیق مزین کیا گیا ہے اس کے لیے اس کا بدعمل پس وہ اور اس کے تابعدار شیطان کی جماعت میں واخل ہیں نے روا را بے شک شیطان کی جماعت ہی زیاں کار مطبوعہ: مطبع حنی ، دبلی کے حوالے سے مولوی منیراحد دیوبندی صاحب نے کتاب ' شرقی فیصلے'' میں نقل کی ہے ، جس میں انہوں نے غیر مقلّدو ان کا رد کیا ہے اس تحریر سے پھھ اقتیا سات ملاحظہ سیجھے:

''چاروں وہاں کے مفتوں نے اور تمام وہاں کے دیگر علاء نے مثل شیخ محمد عابد سندھی مصنف ''خطوالع الانوار حاشیہ در مختار''وغیرہ نے بالا تفاق لکھ دیا کہا یسے لوگ گراہ اور گراہ کرنے والے ہیں اوراس فتوی پر مواہیرا پنی شبت فرما کیں بعداس کے اس فتوی پر تمام علاء و مدرسین کلکتند غیرہ خصوصاً خلفا سے حضرت سیدا حمدصا حب نے مہریں اپنی شبت کیں''۔ (شرعی فیصلہ صفحہ 28 مطبوع کی تحفظ حدیث وفتہ ، جامعا سلامیہ باب العلوم ، کروڑ پکا)

#### غيرمقلِد فتنا كيزفرة بجس كاسيداحدات يربلوى ك ظفاف روكيا:

11- "ای عرصه میں مولوی محمد و جیہ الدین صاحب نے جو مدر تن اوّل مدرسہ کلکتہ کے اور سرامد علائے پورب سے ہیں ایک رسالہ موسوم به "نظام الاسلام" تالیف کیا کہ خوب مدلل به آیات و احادیث ہاں فرقہ فتندائگیز کے رد میں اور استدلالات اپنے مذہب هنگی میں اور استدلالات اپنے مذہب هنگی میں اور رفع شکو کو بخالفین میں کہ خوبی اس کی و کیھنے سے معلوم ہوتی ہے اور اس پرتمام علاء کلکتہ وغیرہ کیا مدرسین اور کیا خلفا سے حضرت سیدا حمد صاحب کی مواہیر شبت کرا کمیں تب لاند ہب خام و خامر ہوئے بعض ساکت ہوئے اور بعضوں نے تقیہ پرکام فرمایا"۔ (شری فیلے ہف کے 2) حر میں شریفین میں فرلت:

کا۔ '' یک شخص عبد اللہ صفی پوری کے دماغ میں خلل پیدا ہوااور مکہ معظمہ میں وہ ای جرم میں قید ہوااور بہت ذکت وخواری اس نے اٹھائی پٹنے کٹنے کی، تب وہاں سے اس نے توب کا ظہار کر کے بیاعث بعض رحم مزاجوں کی اعانت کے رہائی پاکراور کتنے شہروں میں پھر پھرا کر دبلی میں آکروہی فساد لا فد ہب بنایا اور کتنوں کوشیہ میں دوبلی میں آکروہی فیصلے سخہ 28) ڈال کرتیا ہ کیا''۔ (شری فیصلے سخہ 28)

غیر مقلِّد گمراه اورچھوٹے رافضی ہیں:

(شرعی فیلے ہسفحہ 227)

# غیرمقلِّدوں پر کفر کاخوف ہے:

۲۷۔'' جوکوئی چاروں مذہبوں کومر جوح جان کراپی سجھ کےموافق وعویٰ عمل حدیث صحیح کا کرنا ہےاورطافت علمی اس قد رئیس رکھتا کہ حدیث صحیح اورضعیف اور متعارض میں فرق کر سکے توالیسے آدمی پر کفر کا خوف ہے''۔ (شری فیصلے سفحہ 242)

''جب ان چار رز میول سے ند نکلنے رہا جماع ہوگیا تو ان کے مظریر بے ہودہ کوئی کے سب تو بداوراستغفارلازم ہے نہیں تو آگے تفر کا سامنا ہے''۔ (شری فیصلے سفحہ 242)

تقلید کو بدعت اور گمرا ہی کہنے والے غیر مقلِّد گمراہ ہیں:

14- 'ند ہب خاص کی پیروی کرنے کو بدعت اور صلالت کہنا صلالت ( گمراہی ) ہے''۔ (شرعی فیصلے صفحہ 419)

غیرمقلّدوں کے پیچھےنماز نا درست ہے:

۲۸۔ ''نماز بیچیان لوکوں کے درست نہیں ہز دیک الل سنّت و جماعت کے''۔ (شرقی فیلے صفحہ 503)

# غیر مقلِّد بدعتی اور دوزخی ہے:

۲۹۔" جو خص خارج ہے ان مذا ہب اربعہ سے اس زمانہ میں و ہاہلِ بدعت او راہلِ مارے ہے''۔ (شرعی فیلے ،سنجہ 507)

تمام غیر مقلِّد تقلیدشِخص کوشرک ہی کہتے ہیں اس لیے ان کومسلمان کہنا

### خودکوشرک قرار دیناہے:

۳۰ مولوی رشید احمد دیوبندی صاحب غیر مقلِّدین کے متعلق کہتے ہیں: 'اس زمانہ کے چھوٹے ، بڑے ، بڑھے اور جاہل سب زبان سے تو اپنے آپ کوشنی بتلاتے ہیں مگر تقلید شخصی کوشرک ہی جانتے ہیں'۔ (شرعی فیصلے صفحہ 592) ہاں رہاوگ خیال کرتے ہیں کدان کے پاس کوئی دلیل ہے خبر دار بے شک وہی جھوٹے ہیں اور تول اس شخص کا کدامام ابو حنیفہ کامقلد مشرک ہے مید دلیل ہے اس کی کہ خود وہ مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہے''۔ (شرمی فیصلے صفحہ 203، 204)

#### ظفر المبين كاغير مقلد مؤلف كفريس جايرًا:

۱۳۳۵ - ۱۳۳۵ - ۱۳۵۵ استخص کا کلم معلم متعلق مزید کھا ہے کہ استخص کا کلم یہ ہے کہ بے شک وہ گراہ ہاورگراہ کنندہ ۔ اس کی کتاب کے اقوال جواور بذکورہوئے ہیں بدعت اور گراہی ہیں ۔ بدعت اور گراہی ہیں ۔ بدعت اور کراہی اور علائے شرع سے خارج ہونے والا ایسی با تیں کرتا ہے اور باخصوص اس کا فقد کی معتبر کتابوں سے رو کنا، پس بے شک بیرچا روں بذہب قر آن اور حدیث سے نظلے ہیں اور بدیدین شرع محمدی ہیں جو خص اس سے نظلے ہیں اور بدیدین شرع محمدی ہیں جو خص اس سے نظلے میں جا پڑا اور اس گراہی کرج موبی اور لاکھوں پر لازم آتا ہے کہ بولی کی ماری جماعت نیکو کا ران ا مت مرحومہ کی گراہی پر جمع ہوئی اور لاکھوں برلازم آتا ہے کہ بولی کی اور صلابت و نئی پر سب اہل سنت بالا تفاق شہادت دیتے مثنان اور جلالت بر بان اور تھو کی اور صلابت و نئی پر سب اہل سنت بالا تفاق شہادت دیتے ہیں ) بدعتی و گراہ متے اور بدعت اور گراہی کی حالت میں کر ے حالا تکہ پناہ بخد السے ایمان کے سلب کرنے والے کلم سے ۔'' (شری فیلے سخہ 208)

# ظفرالمبين كاغير مقلّد مؤلّف اگرفتنه عبا زنه آئے توقل كرديا جائے:

۲۴۷۔''حاکمانِ اسلام پر اللہ تعالیٰ ان کو دو چندا جمر عطا کرے داجب ہے کہا س گمراہ اور گمراہ کنندہ ( لینی مصقف ظفر المبین ) کو بخت تعزیر سے دفع کریں اگر چیل سے ہو''۔
(شرعی فیصلے ہفہ 209)

غیر مقلد بعض صورتوں میں کا فربعض میں بدعتی اوربعض میں فاسق ہیں:

12 - ''اور جوکوئی چاروں ندہب کاحق ہونا نہ جانے اوران کی بیروی کا انکار کرے
وہ شخص صاحب ضلالت ہے لینی بعض صورتوں میں وہ کافر ہے اوربعض میں مبتدع خبیث اور

وہ حس صاحب طلاکت ہے ہی جس صورلوں میں وہ کافر ہے اور جس میں مبتدع حب بعض صورتوں میں فاسق اور لفظ ضال عام ہے کافر اور مبتدع اور فاسق کے لیے۔'' النار، كمااورسوراورنعو ذبالله امام اعظم رحمة الله عليه كوراس اورسر دارفرقه مرجيه كوفيه وهمن ابل بيت بتايا تؤكس طرح كوئى كهد سكتا ہے كه ان كے پیچھے نماز جائز ہے "۔(شرعی فیصلے صفحہ 639) مولوی اشرف علی تھا نوی صاحب کے استا دقاری عبد الرحمان پانی پتی صاحب نے دکشف الحجاب' کے نام سے غیر منقبلہ بن کے ردیل کتاب کھی اس کتاب میں غیر منقبلہ بن کاشد بدرد کیا گیا ہے اس کے پچھا قتباسات ملاحظہ کریں ۔

### شاه اسحاق وبلوی غیر معلِّدین کو مگراه اور ان کی امامت میں نماز کو باطل سیجھتے تھے: قاری عبدالرحمان یانی جی

۳۳ - قاری عبدالرحمان پانی پتی صاحب غیر مقلِّدین کے متعلق شاہ اسحاق دہاوی صاحب کا موقف لکھتے ہیں: ''میاں صاحب تو اِن لوکوں کوضال ( گمراہ) اورمضل ( گمراہ کرنے والے ) کہتے تھے ان کی اہامت جائز نہیں کہتے تھے''۔

(كشف الحجاب بكهة ومطبع بهارتشمير ص ٤)

یکی بات ای کتاب میں ایک اور مقام پر بھی قاری صاحب نے لکھی ہے: ''مولانا اسحاق صاحب وعظ میں لاند ہیوں کو ضال (گمراہ) مُصِل (گمراہ کرنے والے) فرماتے تھے۔'' (کشف الحجاب شحیہ مطبوعہ مطبع بہارکشمیروا قع لکھنؤ)

### غيرمقلِّد اللسقت كورشن بن: قارى عبدالرحان يانى في

قارى عبدالرحمان بإنى بي صاحب ان كم تعلق لكهة بين كه "غير مقلِد دشمنان ابل سنت بين ك (كشف الحجاب صفحه مطبوء مطبع بهار تشميروا قع لكهنو)

# مولوی مذیر حمین دہلوی غیر مقلِد نے مسلمانوں میں اختلاف بیدا کرنے کے لئے اگریزوں سے عبد کیا تھا: قاری عبد الرحمان بانی تی

۳۳ - قاری عبدالرجمان پائی پی صاحب مولوی نذیر حسین وہلوی صاحب کے متعلق انکشاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ" سنا گیا ہے کہ مولوی صاحب نے حکام سے عہد وقر ارکیا ہے اپنی رہائی کے واسطے کہ میں مسلمانوں میں ایسا فسا واو راختلاف ڈال ووں گا کہ سرکارا تگریز بہت خوش ہوگی قو مولوی صاحب نے اس اقر ارکوقو خوب پورا کیا''۔ (کشف لیجاب ہے فیہ ۲۰)

یہاں مولوی محمد لدھیا نوی دیوبندی صاحب کاقول دوبار ، نقل کیا جاتا ہے جس میں وہ غیر مقلِدین کے متعلق لکھتے ہیں کہ'' نیز جبکہ ہم لوگ تمہارے مز دیک مشرک ہوئے لیں مسلمان جاننا ہما رائم کو کویا اپنے مشرک ہونے پرافر ارکرنا ہے''(انتظام المساجد بإخراج اہل الفتن والمفاسد ، صفحہ محمد عبد اللہ المضہور ملک ہیرانا جرگئب ، لاہور 1307 ہجری)

مینگوبی صاحب کے قول سے ٹابت ہوا کہ ہرغیر مقلِد تقلید شخصی کوشرک ہم جھتا ہے اور مولوی محمد لدھیا نوی دیو بندی صاحب کے اقتباس سے ٹابت ہوا کہ جوغیر مقلِد تقلید شخصی کو شرک کہائس کومسلمان کہنا خود کومشرک قرار دینا ہے لہذاان اقتباسات کے مطابق تمام غیر مقلِد مسلمان نہ رہے۔

## مقلِّد ين وغير مقلِّد ين مين أصولي اختلافات مين:

الا - " مقلّد ین وغیر مقلّد ین میں بہت ہے اُصولی وفرو کی اختلاف ہیں مثلا بیاوگ صحابہ کو معیا رحین ہیں مانے ، ائمہ اربعہ پر سب وشتم کرتے ہیں اوران کی تقلید کوجس کے وجوب پر اُمت کا جماع ہو چکا ہے ، اس کوبد عت بلکہ بعض قو شرک تک کہد دیتے ہیں ۔ اس طرح بہت ہے اجماعی مسائل کے منکر ہیں ہیں رکعت تر اور کے کوبد عت عمری کہتے ہیں وقوع طلاقی ثلاث فیکو قر آن وحد بیث کے خلاف کہتے ہیں ۔ جمعہ کی ا ذاتِ اوّل کوبد عت عثمانی کہتے ہیں اور بعض قو چا رہے زا کہ عور تو کی کہتے ہیں اور بعض قو چا رہے ذاکہ عور تو کے قائل ہیں '۔

(شرعى فيهلے صفحہ 602)

# غيرمقلِّد ون كوبعض علاء كافر كہتے ہيں:

۳۲-"ای سب وشتم اہل اللہ کی بدولت کوئی انہیں کفر کا خطاب ویتا ہے اور کوئی دوسرے خطاب سے یا دکرتا ہے بہر کیف ان کے پیچھے نماز پڑھنے کوؤ کوئی بھی نہ کے گا پس ہم ماظرین کے سامنے اپنے اس بیان کو پیش کرتے ہیں کہ جب حضرات اہلِ تشجیع سب وشتم کی بدولت اسلامی و نیا ہیں ہرائی ہے یا دیے جاتے ہیں اور کوئی ان کے پیچھے نماز کوجا تر نہیں رکھتا تو ان غیر مقلدوں گتا خوں کے پیچھے جنہوں نے تمام اہل اللہ مقلِد ین کوشرک اور گراہ، واجب

تحمل کرنا اور جیسی حدیث پراعتا در کھتا ہے''اس کا جواب پہلے ہمارے پیش کئے گئے دلائل سے بتام دکمال ہو چکا ہے،اس کی مزید وضاحت ذیل میں ملاحظہ کریں۔

سے اس مولوی منیراحمد دیوبندی صاحب کی مرتب کردہ کتاب 'مشر عی فیصلے'' میں غیر مقلّدین کے اس جواب کہ'' مقلّدین کی گشب میں بائی جانے والی گستاخیوں کے متعلق ان غیر مقلّدین کے اس جواب کہ'' ہم بیعقید نے بیں رکھتے''کارداس طرح کیا گیاہے:

'' غیر مقلِدین کا تقیہ: اور جواہلِ تقیہ غیر مقلِدین ہے کی عامی آ دمی کے سامنے اس امر کا قرار کرے کہ ہم ایمانہیں کہتے تو اس کے قول وفعل کا کبھی اعتبار نہیں ہوسکتا ہے جب تلک کہ و دا ہے ان بیشوا وَں کا ساتھ نہ چھوڑے کہ جنہوں نے ہزرگانِ دین کی نبیت الیی شخت کوئی کی ہے''۔ (شرقی فیصلے صفحہ 632،633)

اسی مفہوم کی عبارت''شرعی فیصلے'' کے صفحہ 643 پر بھی لکھی ہے ۔اس اقتباس سے مؤلف''نزبہۃ الخواطر''اورغیر مقلّد بن کے شبہ کارد ہوگیا کیونکہ غیر مقلّد سب پچھ جانے کے باوجودا بینے ان بیشوا وَں کی عقیدت کادم بھرتے ہیں اوران کی گستا خانہ عبارات کی وجہ سے ان کے متعلق لگائے گئے تھم شرعی کوشلیم نہیں کرتے بلکہ ان کوا پنا بیشوا مانتے ہیں۔

سر المساجد ال

اس اقتباس سے بھی صاحب ِ ' نزہمۃ الخواطر'' کے ' 'جامع الشواہد' رکے گئے اعتراض کی تعلیط ہوجاتی ہے کیوں کہ جب غیر منفلد گتا خی کرنے والوں سے اظہار برأت

# مولوی عبدالحق بناری غیر مقلِّد کے غلیظ عقا ند کابیان:

۳۵ ۔قاری صاحب مولوی عبدالحق بناری غیر مقلِد صاحب کے عقائد بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ''مولوی عبدالحق بناری کا فتو ی جوازِ متعد کا میر بے پاس موجود ہے۔ مولوی عبدالحق نے ہر ملا کہا: عائش علی سے لڑی ،اگر تو بدندگی ہوگی تو مرتد مری اور ریب بھی دوسری مجلس میں کہا کہ صحابہ کاعلم ہم ہے ہم تھا اُن کو ہر ایک کو پانچ عدیثیں یا دہیں ہم کو اُن سب کی حدیثیں یا دہیں'۔ (کشف الحجاب ہم کا)

## ولم في الله تعالى كوجموت بولني يرقادر يجمعة بن: قارى عبدالرحمان بإنى يَن

۳۹ قاری عبدالرجمان پانی پی صاحب پی کتاب میں الله تعالی کے امکانِ کذب (حجوث بولنے پر قدرت رکھے) کے متعلق غیر مقلّد و ہائی حضرات کے عقیدہ کا رو کرتے ہوئے لکھتے ہیں: ''خدائے تعالی پر کذب جائز رکھتے ہیں عسلسے کل ششسی قاکودلیلی لاتے ہیں محالات کوشتے میں داخل کرتے ہیں' (کشف الحجاب بھی 19)

قاری عبدالرجمان صاحب کے اس اعتراض سے غیر مقلِدین کے ساتھ ویوبندی عقیدہ کا بھی قلع قبع ہو جاتا ہے کیونکہ ویوبندی حضرات بھی امکان کذب کے قائل ہیں، مسئلہ امکان کذب میں غیر مقلِد و ہائی اور مقلِد و ہائی لیعنی ویوبندی فرقے اپنے امام مولوی اساعیل وہلوی کے بیروکار ہیں جنہوں نے اپنی کتاب'' یک روزہ''میں یہی ولیل ذکر کر کے اپنے تمیّن اللہ تعالی کے لیے امکان کذب کا اثبات کیا ہے نعوذ باللہ۔

# جواب كاحصدسوم، جس على "جائ الثوام،" برمولَف " نزية الخواطر" كاعتراض كاتحقق جواب ديوبندى على كان في اوران كى معتمد دير كتب سديا كياب:

صاحب ِ' نزبۃ الخواطر'' نے جو یہ کہا کہ' بیان فقہاء میں سے ہیں جونصوصِ حدیث پر عمل کرنے والوں سے متعصّب ہوتے اوران لوگوں کو سخت بُرا بھلا کہتے ۔ان ہی لوگوں کی کتابوں سے مختلف اقوال جمع کر کے ان تمام اقوال کاان کا فد جب بنادیا اوران اقوال کوالیسے معانی پرمحمول کیا کہان کے کہنے والوں کوکافر کہا جا سکے اس لیے ہراس شخص کوکافر کہا جواس پر

نہیں کرتے تو و ہجی انہیں کے ساتھی ثار کئے جائیں گے۔

٣٩ مولوي اشرف على تها نوى صاحب كے استا دقاري عبدالرحمان ياني بي صاحب غیر مقلّدین کےخلاف'' کشف الحجاب''یا می کتاب میںان کوشیعہ عقائد کا حامل قر اردے کر ا سکے آخر میں لکھتے ہیں کہ''غرض کہ بیرسارےعلامات تشیج کے اس فرتے میں موجوداگر چیہ سارےعلامات ہر مخص میں نہیں ہیں بلکہ کل علامات کل فرقے میں ہیں'۔

( كشف الحجاب صفحة المطبوعة طبع بهارتشميروا قع لكهنؤ )

مولانا وصى احمر مجدّ شەسورتى (ايك شبه كا زاله)

مؤلّف ''نزہمۃ الخو اطر''او ران کے حامی دیوبندیوں کااس اقتباس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جس میں مختلف غیر مقلّدین کی عیارات کی بنابران کے گل فرقہ کومطعون کیا جا رہاہ،ما هو حوابكم فهو حوابنا جوجواباس كاديں وہى جواب،مارى طرف سے" حامع الثوابد'' مے تعلق سمجھ لیں ۔اس مقالے ہے واضح ہو گیا کہ''نزہۃ الخواطر'' کے دیو بندی مؤلف ''جامع الثوامد'' كاردكررے ميں تو دوسرى طرف ديوبندى فرقه كے اكابر علاءاس كى تعریف میں رطب اللمان ہیں اس صورت حال کوپیش نظر رکھتے ہوئے (ہم اہل سنت کے خلاف'' دست وگریبان''نا می کتاب لکھنے والے مولوی ابوا بوب دیوبندی صاحب کےاصول کےمطابق ) یوں کہنا جا ہیے کہ دیو بندی علاء'' حامع الشواہد'' کی نو ثیق پر'' وست وگریبان اور

مولا نا عبدالعلی آسی مدراس کی طرف ہے'' جامع الشوامد'' کی حقانیت كى تضديق وتعريف:

مولاما منصور على مراد آبادي كي مشهور كتاب "فتح ألمبين" كي ساته شاكع موني والضميمه بنام'' تنبيها لوماتيين'' مين مولا ما عبدالعلي آسي مدراسي نے'' حامع الشوامد'' كوشامل کیا ہے ۔اس کتاب کومشہور دیوبندی ماشر "میر محمد کتب خانہ، کراچی، نے شائع کیا ہے، جواس کے صفحہ ۹۲،۲۲۱ کا مثامل ہے ۔''جامع الشواید'' کونقل کرنے سے پہلے مولانا عبدالعلی ہی مدرای صاحب اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ

" " يم يهال فتوي " حامع الشواهد في اخراج الوهابيين عن المساحد " كو حب وعدة سابقدورج كيوية بين ما ماظرين كوان لوكول كالحجوباوعدة انعام كرما أن مسائل اورا حکام کے دید ثبوت میں ظاہر ہوجائے اور نیز ہر خض جواس کوملا حظہ کرے غیر مقلدوں کے عقائد فاسده ومسائل كاسده ہے بخو بی ماہر ہوجائے كہاں فتو كُن' جامع الشواہد'' كےمفتی لبيب اور فقیدا دیپ نے بقید ہند سئو صفحہ وہام کتاب اُن کے عقائد واعمال کوائنہیں کے اقوال ہے ٹا بت کر کے دکھادیا بلکہ زبان خودزیاں خود کا اُن کومصداق بنا دیا اورغرض اس ہے یہی ہے کہ ہرا درانِ وینیاس کود کیچکر ضلالت اور گمراہی ہے بجیس اور سلف صالح کاطریقہ جوبالکل طریقهٔ سنت نبوی ادر عین ابتاع شریعت مصطفوی ہے اختیا رکریں ادراس میں کوئی طعن داعتراض اہل حدیث پر نہ مجھیں کہ سلف کے اہلِ حدیث تُو اکثر فقہائے مقلّدین ہیں نہ آج کل کے سفہائے مُحْدِ ثِ فِي الدين \_پس اگر کوئي صاحب بيرکهيں کہ ہم اہل حديث ہے ہيں نہ ہمارے بدعقا ئد ہیں اور نہ جارے بیا عمال ، جاری طرف ان باتوں کا نتسا بمحض تہمت اور بہتان ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہی ہماری مرا دہے کہتم ان باتوں ہے بچواور دُورر ہو''۔ ( تنبیہالوہا بین ضمیمہ فق المبين صفحها ۴۴ مطبوء ميرمحمد كتب خانه ،آرا م باغ ، كرا جي )

قارئین! تنگی وفت کی بناء براس مقاله کویمبین ختم کرر ماهوں وگر ندا گرمؤلف''نزمهة الخواطر'' كے اعتر اص كے مطابق غير مقلِّدين كے خلاف ديو بندى علاء كى طرف بے لكھى گئى عُتُب میں درج ولائل کا جائز دلیا جائے اوراس طریق کارکا" جامع الثواید"ہے مواز نہ کر کے ا بنی تا ئید ثابت کی جائے تو بات بہت طویل ہوجائے گی۔اس مقالہ ہے آپ پر واضح ہوگا کہ "نزبهة الخواطر"ك ديوبندى مؤلّف نے اينے "جم مخرج" غير مقلِّد بھائيوں كى وكالت كرتے ہوئے شديد جانب دارى سے كام ليا ہےاد راس بات كو بخو في ثابت كيا ہے كدد يوبندى حفرات کے اپنوں کے لیے اصول الگ ہیں اور بیگانوں کے لیے الگ ،بہر حال ان کے 'جامع الشوامد''ریے کئے گئے اعتراض کا کافی شافی جواب اس تحریہ میں دے دیا گیا ہے اللہ تعالی اے اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول فرمائے اور میرے لیے ذریعہ نجات اُخروی بنائے۔ آمين بجاه النبي الامين صلّى الله تعالى عليه وعلى آله وسلّم